424

رسالهٔ ہدائیت قبالہ

فيصائم

سن المنائج حفرت المرداصان مهاجري رمة التعليم

----: مع :----

توضیحات و تشرحات

----از !----

مُفَى مِخْدِينَ قارِي كَاتْ مامِري مهتم صدالمدرين (اعلَم م البركاث (مِرت) مهتم صدالمدرين (اعلَم م البركاث (مِرت) حيدرآباد (سنده) پاکستان

وربيرا المرابع المرادة وبازار

|                                    | <u>,                                    </u> |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| فيبله بفت مسلم                     | نام کتاب                                     |
| مفتى محرضك خال مركاني فدك معره     | معنت                                         |
| رومی پیلیشنه ۸ مه اردو بازار لابور |                                              |
| مولاناطعنيل احمد طالندهري          |                                              |
| فضل اللي كيدا في                   |                                              |
| ایک سزار                           | تباد                                         |
|                                    | ار ۱۹۸۹ تر ۱۹۰۷ ت                            |
| عامدانيذ كميني بيزيطرز لامبور      | · را مطيع                                    |
|                                    |                                              |

قیمت-/۹۷ردیے

## أيتسائ

> ہمارے وسرت تمتاکی لاج تھی رکھنا تریے نقیروں میں اے شہر مار اسم تھی ہیں

العبد محمد خلیا خالقا در کالبرکاتی عفی عنهٔ حبدرآباد (پاکستان) ۱۵ رحمادی الاول ۲۸۰۰ میرسده ۱۸ فروری ۱۹۸۰ پیشنبه 

# اللينه مضامين ومباحث

| مصنمون ومحبث                | صغہ    | منبثار | مصنمون ومتجعث                | صفحر | منبرثحار |
|-----------------------------|--------|--------|------------------------------|------|----------|
| نزارع تفظی کی حقیقت .       |        | ١٢٢    | افتتاحيه                     |      |          |
| انباع عيدالولاث علامرشامي   |        | ها     | مرادران إسلام سيحالتماس      | معوا |          |
| کی نظر ہیں۔                 |        |        | چند گزارشات                  | 10   | - ( -    |
| تقوسيت الايمان اكابر دلوبند |        | ĬΨ     | امك حقيقت ثاستر              | 16   | ۲        |
| ك شكامول بين .              |        |        | تفعييل اس ايجال كى پير كد -  | 10   | س        |
| شاہ صاحب کے ذکر کردہ مسائل  |        | 14     | ناقابلِ شبول ناوليين.        | 19   | . 7      |
| اختلافیه.                   |        |        | علمائے المستنت میں مختلف فیم |      | ۵        |
| مبهلامت عله                 |        |        | ماعل كاسكم                   |      |          |
|                             | است    |        | اختلاف أمِّتي رحمة -         | 44   | ų        |
| مولووم شركفيت               |        |        | امك فتوى داخ طَغُوي          | 46   | 4        |
| تذكره ميلاد ، قرآن حدست مي  |        | IA     | صرورى عرمن واحبب اللحاظ      | اس   | Λ        |
| محبس ميلاد مبارك كي حقيقت   |        | 19     | شرع مطهر كالكيضا بطريقيه     | سوس  | 9        |
| ذكرولادس كے وقت قيام        |        | p۰     | ايك مدسي طويل كاخلاصه        |      | ]+       |
| يد قيام منغار إماستنطيح.    | !<br>! | ۱۲     | مقيقت الامريه بعدكه-         | p 9  | 11       |
| چند مبنیا دی امور ـ         | 09     | μμ     | توص طلب گذارشس               | di   | 100      |
| قرن وزواره احاكم شرعي نباي  |        | yw.    | فيصار بفت مثله               | 44   |          |
| كسى فغل كے حائز دناحائز     | !      | 44     |                              | 1    |          |
| ہونے کامعیار                |        |        | نااتفاقى كى مصتَّرىتى .      |      | ۱۳۳      |

| مضمون وسجث                                            | صفر | منبثار     | مصنمون ومجث                                 | صفح    | منهرشار          |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------|--------|------------------|
| مسلمانون كى رسوم وعادات مي                            |     | mg         | مانغين كوحؤد ابني خبرست كد                  |        | 40               |
| موافقت مطلوب بعد                                      |     |            |                                             | ļ<br>ļ |                  |
| رسم صالحين كالرك كرنائجي                              |     | ۸٠,        | مهیں۔<br>بانداز درگرعور                     |        | 44               |
| ورجر ملامن ہے۔                                        |     |            | فر فرار ولا دت کے وقت قیام '                |        | 142              |
| اموستحبر بردوا وعمل مشرعاً                            |     | ואן        | ذکرہ خدا کے لیے ہے۔                         | }      |                  |
| مطلوب ہے۔                                             |     |            | بدعت كى تعربين وتقييم                       |        | YA.              |
| رحبت قبقری کی تشریح                                   |     | 44         | تعظيم متوقير بنبوئ مسلمان كأ                |        | 19               |
| بیشیه ور واعظین کا دمال.<br>می                        |     | سونهم      | الميان ليه .<br>م التي سريد ديم             |        | Ĺ                |
| مبلسِ میلادِ ال <b>زر</b> می تشریعیاً دری<br>کااعتقاد |     | LL         | محلبس وقيام كى خوبي فتران                   |        |                  |
| ا الحتقاد<br>مجالت ببداری زبارت اقدس                  |     | ./.        | سے ٹائن ہے۔<br>ربر جس اگار دیا ک            |        |                  |
| بالنظی بربدری ریدرب قدرت<br>کے واقعات                 |     | 40         | ۇدْكَرْهُمُ مايَّيَّامِ الله كى<br>وسىتىكىر |        | ومو              |
| بيشبه كرآب كوكيسے علم سُوا                            |     | 4/4        | ئر سین بر<br>تخصیصاتِ میلادِاقدیں           |        | <br> <br>  •     |
| ير بايدمان ويك مم ا                                   |     | ' <b>'</b> | منرورت وحاجبت شرعی<br>صرورت وحاجبت شرعی     |        | سوس              |
| قبرس رفسة زيباكي زيارت الور                           |     | NL         | مهدن جگر تخفیصات بید مرکات                  | ļ      | ا بالمالا (<br>ا |
| روح کریم شرک کمان کے گھر                              |     | M/A        | موقوت بين.                                  |        |                  |
| بین تشریف فرما ہے۔                                    |     | ,          | ميلاد شرلعي كتخصيصات                        | 1      | ma               |
| قدرست الَّلِي كے بارسے بیں                            |     | 49         | موحبب حكسنات ببي                            |        |                  |
| امكيب بأكيزه قالون                                    |     |            | سُیک بات کا ایجا دکرینوالاستی               |        | y y              |
| امك اور قرب الفهم تبنيه تقرب                          |     | ۵.         | بد كمانى سب برى جوتى بات                    |        | عسو ا            |
| علم كاذاتي وعطائي مونا بقيني مص                       |     | اه         | نبكيب مانت كوحارى و دائم                    |        | ۸,۳              |
| علم عنيب نبي كابيان                                   |     | ar         | رکھنا چاہیئے ۔                              |        |                  |

| صفحر | منبرتنار | مصنمون ومبحث                            | صفحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لمبرخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 77       | منكرين علم عيب كي وحي اران              | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 44       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |          | کی طرح سمجھنا                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 4%       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 49       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 4.       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 2        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | ř        | , -                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | انه      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ده       | عوام صرف على شے اہلسنت                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |          |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ٤4       |                                         | el .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 44       | 1 1                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104  |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 49       |                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | A.       | وتومرامسله فالحومروج                    | 1 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | لد       | ا<br>فالحمراليصال تواب كا نام ہے .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |          | فاتحرك بنن طريق مُروج بين               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ١٥٢      | 74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74  | منكرين علم عيب كي في اثران المها المهاري المه | ۱۱۹ منکرین علم غیب کی فرخی آدان الا و و ابید کا مناب الله الله الله و ال |

| مصنمون ومبحث                                     | صفحه | المنبثوار     | مصفون ومجث                               | صفحه | نمبرثفار |
|--------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------------------|------|----------|
| تغيين بريبوع دلير كلام                           |      | 94            | ايك دۇسرى كومدىيەكرنا،                   |      | AP       |
| امود حرك يدتيين كا                               |      | dr.           | محبت كاموجب سه                           |      |          |
| - ثبومن <sup>ن</sup> شرعی<br>و ر                 |      | ì             | الصالِ ثواب كيه بيرطريق                  |      | Apr      |
| مشائخ كرام سيتعيين متواريك                       |      | 91            | لومعا شوراء ببرامصال نواب                |      | ٠٨٨      |
| علمائف مهمت نوسيد الموركو                        |      | 44            | مضتى مسلمان اورمظلوم كربلا               | 141- | 10       |
| حائزيان                                          |      |               | جُبَال کا ایک اعسرّاص اور<br>ه           | 1    | 44       |
| تقليد تخضى حنر القرون ميس نزهمي                  |      | 1             | أس كاحواب                                | Í,   |          |
| مركام، وفت مقرر به بخوبی انجام                   |      | ા<br>નુન<br>ન | هروری مروری نهایت حزوری                  |      | 14       |
| یآیا ہے۔<br>ز                                    |      | •             | فالتحه كاطريقية مروح                     | 140  | AA       |
| منكرين ذرا اپني مجي حفراتين.                     | !    | 1.4           | مسئله صروريه واحب الحفظ                  | 144  | Ag       |
| سماع ، عرس کالازمی جزر نہیں<br>"                 |      | 1-94          | مبنداور واحب للحاط مسئله                 | 144  | 4.       |
| لا تجعلوا فتبرى عيدًا "                          |      | 1.4           | "للبسرامسسئله                            |      |          |
| کی توجہات<br>از ریازہ                            |      |               | عرس وسماع كا                             | 14.  |          |
| تصنوصلي الشه علىبدو كمني التوميس                 |      | 1.0           |                                          |      |          |
| عرس برائكي اعتراص كأحواب                         |      | j. 4          | عرس اور شبشن عروسی                       |      | 91       |
| با صواب                                          |      | •             | مزارات ادلیا، پرها عزی                   |      | 94       |
| عرس میں رفص وسرو دھوام و<br>ر                    |      | 1.6           | سعادت ہے۔<br>مرم                         |      |          |
| ' ناحا تُنهبے۔<br>برور سرور                      |      |               | مجمع سلمين أوقات كوانب                   |      | 91       |
| سحدهٔ محیت گناه کبیره ہے<br>پنرن                 |      | 1.4           | سے ہے۔                                   |      |          |
| کفرنهیں<br>مرین درانشر سرا                       |      |               | سيعيت دُنيا و آخرت بين<br>ر سر           |      | 9 6      |
| مسئله ساع پرنفیس کلام<br>موجوده قوالی بر ایک نظر |      | 1.9           | بکار آمدہے۔<br>سبعت کے پیر طار شرطیں ہیں |      | 92       |

| مصنون ومجث                             | صغر | نمبرخار | مضمون ومجثث                                               | صفح  | لمبرثفار |
|----------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|------|----------|
| عنا<br>عنل مزارات                      | 444 | 149     | امام المبُسنّة كالكيفتوي                                  |      | 11/      |
| شنيهر حليل                             | 11  | J#.     | سماع مباح ہونے کے ہیے                                     |      | 1110     |
| انبيا مكابدان تطيفه                    |     | Jan J   | سچند جبیزی مزوری ہیں                                      |      |          |
| زمین پرجرام ہیں -                      |     |         | اس باب میں حیندا ورارتنا واکد می                          |      | سرزا     |
| بيوتقام سئلير                          | -   |         | وحبرصاوق وحال غالب                                        |      | li lu    |
|                                        | hhd |         | غرص عرس مجموعه سے امور<br>مستحسنه کا .                    |      | 110      |
| ندائے غیراللہ                          |     |         |                                                           |      |          |
| نداسيمقا صدواعزامن                     |     | است     | چنداصول شرعیه<br>ن چهه میده میمال                         |      | 114      |
| مدر معظم عدد والتراس<br>محنتف موتے میں |     |         | زيارت قبورسيد متعلق جيدائل<br>فتر رېچراغ حلاما متخودولوان | ۲۰۰۲ | 112      |
| التحيات عمده دلائل نداسته              |     | سوسوا   | سبر جبر بران مبلاه مه وودون<br>سلکانا                     | y +A | IIA<br>I |
| امّن کے تمام اعمال بھور                |     | ì       | مش<br>ترببت اولیاء کرام برغلاف <sup>و</sup> لانا          |      | 119      |
| برعرض كنة جانت بين.                    |     |         | معبولوں کی جا در قبور بر دالنا                            | 1    | 16.      |
| و بابریر کانتجابل عارفایه              |     | هسوا    | مزادات طیتبدرسفرکدسے مانا                                 | 414  | 141      |
| صديث مين مداكي تعليم وللقين            |     | 1       | وبالبيه كامورث اعلى النتملير                              | און  | بوبوا    |
| وفات كے بعد آلات فائ                   |     | عموا    | مزأرات طيتبرك قرب عينانا                                  |      | سوبوا    |
| زیادہ قوی موجاتے ہیں .                 |     |         | اولباً دوصلحا <u> کے لیے</u> منت ماننا                    | 1    | 14/4     |
| اولبائي كرام سے المداد والتجا          |     | 1pp.    |                                                           |      | 140      |
| وماہید کے مذہب میں ولی اللہ            |     | ۽ سرا   |                                                           | YIX  | 144      |
| عامة المسلمين كي نلائجهي عبث تبيل      |     | 164.    | ظامېرى تزك واحتشام                                        |      | 147      |
| احادیث میں نداستے عیراللہ<br>رین       |     | انهما   | ایک حزودت ہے۔<br>مِقْدِ ر                                 |      |          |
| کا نبوت ر                              |     |         | زیارت تبرکات دا تار                                       | 441  | IHA      |

|                                        | <b>y</b> : 192 <b>4.000</b> |         |                                                        |          |       |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|-------|
| مصنمون ويجيث                           | صفخه                        | نمبتحار | معنمون ويجث                                            | صفخ      | منتار |
| مصرر عثمان بن مرزوق کی                 |                             | 14)     | اكابراوليائس نداكا نثوت                                | 108 NO.3 | المبا |
| عظيم كمراميت                           |                             |         | صلاة الاساريا نماز خوشيه                               |          | سلبكأ |
| جبندمعلومات ونماثج                     |                             | 146     | استغامت کی دوصورتیں                                    |          | וממ   |
| بالخوال مسئله                          |                             |         | استعانت بمبعني وسسبله تغير                             |          | 100   |
| بببر<br>ماعت نامنیر                    | 444                         |         | کے لیے ٹائبٹ ہے۔<br>برز                                |          |       |
| /                                      |                             |         | ایاک نستهان کی صحی تعبیر<br>سر ر                       | i [      | 144   |
| مجاعت ناسپر کے لیے قاعدہ کلّبہ<br>مر   |                             | 145     | و بابید کی دصوکه دبری                                  |          | الار  |
| تحرار جماعت بلا اختلاث<br>ربر          | 1                           | 146     | مسلمانوں پر بدیگانی حرام ہے                            |          | ١٨٨   |
| جائز ہے اگر ۔                          |                             |         | وہابیہ کوحق کی تلقین                                   |          | 149   |
| تکرارجاعت محروه ہے حبکہ                |                             | 140     | تبليغ حق كے طریقے                                      | **       | 10.   |
| فَائْدُهُ فَهُمَّيْر                   | P.Z.                        | 144     | رسوم جا بليين مثان كي مروتيا                           |          | اها   |
| امام المِسُنت كالكيب فتوى              |                             | lás     | شاه صاحب جبنداشعار                                     | ı        | 101   |
| تغديل اركان كي الممين                  |                             | 144     | مولوری نا نوتوی کی استمداد                             |          | IDM   |
| طهارت ونمازمین مجاهتیالمال             |                             | 149     | ناقابل قبول ناویل واعتدار                              |          | الملا |
| ركوع وسحود كالمسندن طريقير             | <b>h</b> 74                 | 14.     | نالوتوى صحب كاكفر عبلي                                 |          | 100   |
| جفثا وساتوان شمله                      |                             |         | <i>ایمان افروز چید حکایات</i><br>ر                     | ran      | 104   |
| امكان فيرامكان كذب                     | V44                         |         | دوسرے حاجت، روا تک                                     |          | 1204  |
|                                        |                             |         | رمهنما فی کانٹبوت<br>سرم مل                            |          |       |
| مشكه امكان نظير                        | ۲۸۰                         | 1       | ا ولياءالتداعون اللي مصطارتيا<br>و و و و اه الراس ها و |          | 101   |
| کسی صفنت خاصه میں حصنور کا<br>مثاب ایک |                             | 144     | سيدناغوٺ عظم كى كرامت كبيلم                            |          | 149   |
| مثل النا گرامی ہے۔                     |                             |         | اولیار کے لیے ندری <sup>ں ،</sup> شرعی                 |          | 14.   |
| م كي يعق ضائص بليد                     |                             | 144     | · مُدرین منہیں                                         |          |       |

| مفنمون ومبحث               | صغر            | نمبرغار | مصنمون ومبحث                     | صفر | منبرشار |
|----------------------------|----------------|---------|----------------------------------|-----|---------|
| تقومنة الايماني كفرمايت سص | <b>به، س</b> ا | 194     | شان رسالت المريضلاصة اعتقاد      |     | 148     |
| رسننت ناتے والے            |                |         | مستنكرا كنان كذب                 | מתץ | 120     |
| ناپاک قول کی ایک تاویل     | :              | 1914    | حجوث برقدرت مانناء               |     | 144     |
| الدين النصح كالمقتضى       |                | 19,7    | عمال كوممكن تحشيرانات.           |     |         |
| انتبا و صزوري              | ٠١٦            | 190     | وہابیری بنائے فاسد               |     | 144     |
| گزارسشس واقعی              | mim            | 194     | كذب الهلى محال بالذات ہے         |     | JLA     |
| معروضاقل                   | بهااسا         | 194     | امك يحبت القاني                  | 719 | 149     |
| محبّت رسول شرطر نجات ہے    |                | 5       | وما بير كاحبل مركب               | İ   | 14-     |
| لِتُدانفات الفاث           | p14            | 191     | مسكه تقدير برنفيس تقرير          |     | M       |
| يادر كهنا جاسية كدر        | ۸۱۳            | 199     | انسان صاحب اختیارہے              |     | IAP     |
| معروض دوم<br>ش             | m19            | 4       | ىنە كەستۈد مختار                 |     | :       |
| وه شخص حکومت کا ماغی سے    |                | مديو    | تدسيرو مُمنافئ تقديرنهيس         |     | سردا    |
|                            |                | 4.1     | والقدر حنيره وستره               |     | IAM     |
| بيگانوں سے دوستی           |                | 4.4     | من ألله تعالي                    |     |         |
| منا فقين كي حقيقت          |                | 4.90    | دربارهٔ حوّاب الكيصنا بطر كلير   |     | 140     |
| مرتدین، اسلام کے باغی و    |                | ۲۰٫۸۷   | طلب جاه وشهرت تباسى كا           |     | IAY     |
| مخرف ہیں '                 |                |         | فربعير ہے .                      |     |         |
| معروص سوم                  | m4-            | 4.0     |                                  | ·   | 114     |
| اصول حفظان صحت<br>ر        |                |         | وہا ہیں، خارحبوں کی یا د گارہیں  |     | IAA     |
|                            |                |         | تقویترالایمان کی دُرُدی دیڈرلیزی |     | 149     |
| بدرنمبول كياس أمضابيها     |                | ٤٠٠     | صاحب تقوية الايمان كافراركفي     |     | 19.     |
| حرام ہے۔                   |                |         | کچھ اور مبرزہ سرائیاں<br>        | m.h | 191     |

N.

|                                                     |      |            | •                                   |           |            |
|-----------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| مصنون ومنجث                                         | صفحر | تمبرخار    | مضمون ومجثث                         | صفحه      | تمبرثمار   |
| حكم منسوخ كوئى دليل مندازهم نبي                     |      | <b>+19</b> | قانون شرعی سے انخراف                |           | 4.7        |
| 1 1                                                 |      | ۲۲°        | جرم غظیم ہے.                        |           |            |
| صروريات دين كامنكر،                                 |      | 441        | سى پرايان وراعدات وين               |           | r·4        |
| اصل دبن کامنکرے۔                                    |      |            | کی محبّت                            |           |            |
| صرودی اللحاط <i>عرص</i> ن<br>م                      | ram  | 444        | صحابة كرام كااسوة حشنر              |           | ۲۱۰        |
| حسُن خُلق ومُدارات<br>مر ر بسر                      |      |            | عنا ورسول کی عظمت <u>طننے پ</u>     |           | 411        |
| اسلام وكفراكية وتسركي صديين                         |      | سمما       | اللالی وعدے.                        |           |            |
| المستنطح سفينه سفينه نجائت                          | 401  | hhlu       |                                     | mm'y      |            |
| حلاصتها لمرام                                       | 409  | 440        | قرأن دحد ببند کے محاور میں کمان     |           | PIP        |
| بدرزمهون ردوطرد أملامي فريضه                        |      | ,<br>444   | على مرتضى كابيميانِ سلام قتال       |           | HIM        |
| الفاف للدانصات<br>الكرير الراب                      | HAL  | ٢٢٢        | صحابة كرام اورسلما نانِ المبتنت     | ייאין און | مها۲       |
| گمراہوں کمے گمراہ طریقیے<br>مسان مذہ                | mala | 444        | حضرت لميرمعا ورمحتهدتھ              |           | 10         |
| مسلما <i>ن برفرض ہیے کہ</i><br>ای <sup>ن ک</sup> یا |      | 449        | شرع وعرف بی بغاوت کا اطلاق<br>ن مرب |           | HIA        |
| حاش بله<br>سَرَ رَجَّدُ مِنْ                        | maa  | ٠٩٧        | خلاصته کلام پیښے که۔                |           | 414        |
| تمت                                                 |      |            | انكيمغالطرادراس كاازاله             | mka       | <b>117</b> |

# برادران سلا سے لتھ سٹ

الدُّعْ وَصِلْ عَنِ اور آبِ سب کوم فَتْ بِن وفَتْ بْرِدَارْ سَکُ کید و مکراور فَتْ نَهْ و فَنْ وَلَا بَنِ عَرَّتُ ابِنَى عَرَّتُ ابْنِي عَرَّتُ ابْنِي عَرَّتُ ابْنِي عَرَّتُ ابْنِي عَرَّدُوال مان اور ابنِ عَلَى الله عَلَى مُعْفَاظِن مِی مِر کافر، مُرسلمان بمیشدساعی کورگروال اور سرگرویمل ربتاب الله عرّو حَلَّ کوبا دکر کے ، ابنے عزیز وقت کا ایک مشد ابنے دین ابنے ایمان اور اپنے عقیدہ وعمل صحیح کی حفاظیت میں بھی صرف کیمیے کر رسب سے اہم واقدم ہے۔ بعنی بگوش ہوش میر خوش میر کوئی ترکی ہوئی و انسان میں تول کری و ناحق کی تیز کھیے ، فقیل اللی عرّو حل سے امید والی میر کائر جائے گر و مانسی میر الن میں میر الن میں کے دم میں صح حق تحق فرائے گی اور شب صلالت کی ظلمت وصوال موکر ارتبائی و می میر الن می کرون الب می کافی الله میں اگر رسر انصاف کہ کے فقوا کم او در در نہ کہا تی تولیا بیت المی واق حق بڑ نابت میں میر والی می میر النوفیق ، قدم ہوجا بین کے ۔ وبالتُدالتوفیق ،

ميريع نزيشتى ملان معانيوا

اوروک سے متنیں، تم سے خطاب ہے ۔ تم گھنٹوں اپنے تم تی اوفات کے بیش بہا کمحات ، ناولوں، ڈائجسٹوں ، اخباروں ، افسانوں کے مطالعہیں گزار وسیتے ہو۔ ان اوفات کو وجہ سکونِ قلب ، شمار کر لینے ہو ۔ بیٹ کے مصاحب اختیاہ ہو۔ اپنے فعل کے مخار ہو مگراک ڈوا، خواکومان کو، قیا مت کوحق مان کر، اپنے عقید ہے ، لینے ایمان ا اپنے دین ، ابنے ایفان کی خاطر، ان کی صفاطت ان کے تحقظ کی خاطر ، اک نظر اوھر بھی میگر اس کے ساتھ کسی کی شہرت ، کسی کی شخصیت سے قطع نظر بھی ، یہ کما ب ان شار اللہ تعالی منہار سے بہت کام آئے گی۔ دین والمان کی بربادی سے بجائے گی ۔ ھزا طِستقیم کم منسب المستنت وجماعت است عبارت ب ، تهين وكهائ كى حداويسول عبل على المداويسول عبل على المداوير والمراح المرجلائ كى على الديموان برجبلائ كى المراس كم مطا تعرب لازوال دولت بانتقائ كى المداية وب الاعتصام -

( ٹاچیزموٹف )

معبولی برابر ارجر الرجر الای میراند. این از الرسیم این در

#### افتت حبّ

# جندگزارشا<u>ٽ</u>

> ارسب نم له نابینا و چاه است اگرخاموش بشینم گناه است

سروی عقل، صاحب بوش، صالمب، الائے بریدبات بویدا ہے کہ کسی کو کنوئیں میں گرتا ، پانی میں ڈونت رکھتے موٹ میں گرتا ، پانی میں ڈونتا ویجد کر ، بچاؤی قدرت ، بازوگوں میں فوت رکھتے موٹ ، نتجہ کا مجسم بن جانا ، چپا میٹا رہنا ، ہا تھ باؤں نہ بلانا ، یا دوسروں کواس کی مدد پر نڈاکسانا ، اگر بسے غبرتی ، بے جمتی اور حبون وعل بائٹ کی نہیں نواد کیا ہے بجد اللہ مشل اور نہ بہنجائیں ، غیروں کے کام تعالیم مشل ن ، اگریم دوسروں کو فائدہ بہنجا سکیں اور نہ بہنجائیں ، غیروں کے کام تسکیں اور نہ بہنجائیں ، عیروں کے کام تسکیں اور نہ بہنجائیں ، اگریم جو مربعے اور قابل مواندہ جم

بھروپاہے ہمارے بچائے بچائے ، اُسے ساحل بنجاست کے لاتے الاتے اوہ ڈوب کبوں مذحائے ، ہماری مدوپہنچنے سے میٹینزاس کا کام کمیوں مذتمام ہو سکتے ،مگرہم اسپہنے فائدہ رسال عزم ، اپنی خیرلی، اپنی نیک نیتی پرعنداللہ اجوراورعنالناس نیک نافی کے مستحق ہوگئے ۔ کم از کم کوئی طعنہ بیٹے تی توبنہ دسے گا ہدف طامت توبنائے گا بنزم و غیرت توبند دلائے گا ۔ انسانی قرت میں یہ زبر دست تائیر توپائی مہیں جاتی کرجس کام کا وہ قصد کرسے ، وہ لا محالہ ہروقت میں پورا ہوکر دہدے ، کوشش کرنا ہما را کام ہے اور کام یا بی سے ہم کمارکرنا ، اور مہارئ گا و دُوکو ہماری نواہش کے مطابق ظہور میں لانا ، اُس قادر مُطلق کے دست قدرت میں ہے جس کی سنان رفیع ماشا دھان و مانے اور روشس طبیعت جھڑ ہما میں مانسہ میں کام کے نئر وع بہی کہتے جائے کہ ہمیشہ سے مرکام کے نئر وع بہی کہتے جائے کہ ہمیشہ سے مرکام کے نئر وع بہی کہتے جائے کہ اُنگاہ کے اُنگاہ کے اُنگاہ کا میں کا اُنگاہ کی میں اُنگاہ کے اُنگاہ کی کا میں کا اُنگاہ کو کو کہا ہمائے کا میں کہتے جائے کہ کہتے ہوئے آئے کہ اُنگاہ کی کا میں کا کو کی کا میں کا کہتے ہوئے آئے کہ کہتے ہوئے آئے کہ اُنگاہ کی کا میں کا کہتے ہوئے آئے کہ کہتے ہوئے آئے کہ کہتے ہوئے آئے کہ کا میں کا کہتے ہوئے آئے کہ کہتے ہوئے آئے کہ کہتے ہوئے آئے کہ کا میں کا کہتا ہم کرنے انگاہ کی کا کہتے ہوئے آئے کہ کا کہ کا کہتے ہوئے آئے کی کا کہتے ہوئے آئے کہ کہتے ہوئے آئے کی کا کہتے ہوئے آئے کہ کے کہتے کی کا کہتے کے کا کہتے کی کا کہتے کیا کہتے کی کہتے کی کا کہتے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کا کہتے کی کرنے کا کا کہتے کرنے کے کہتے کی کا کہتے کی کی کرنے کرنے کرنے کی کوئی کرنا کی کا کا کہتے کی کرنا کی کوئی کی کا کہتے کی کا کرنا کی کا کہ کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کے کرنا کی کرنا کی کوئی کوئی کے کہتے کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کی کی کوئی کی کرنا کے کہتے کی کرنا کا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کی کر

غالباً اسى حيال كي شير نظر الحاج الداد الدشاه صاحب رحمة الدنتالي عليه المتوفى ما الله نفى محاسلة في محاسلة في المتوفى وروش الفاظيس ابنامشرب وعمول على بيان كرديا الكين بدوه دُوري كله باده نحريث كم موش أي انشر في جمهودا بل اسلام كم معالفين كدوا في المستمعطل منه كيم تقد كرم وريات دين يا حروريات مذمه بالمطنت معلى معالم المعارض 
نگین طینت ایزدی برکون سبقت الے جاسکے جس کی موت اُگئی ہوا سے کون بچاسکے بھی کے نفیسب بی اندھیری راتوں کی اندھے غاروں میں موت تھی ہوا کسے کون روشنی سمھاسکے جبنہیں ڈوبنا خفاوہ ڈوب کر رہے جبنمیں بھٹکنا تفاوہ بھٹک کررسنے رہیج توٹی ہے کدانسان کے حبب بُرے دن آتے ہیں تواٹسے اُلٹی ہی سوھیتی ہے۔

الم اسلام بخوی جائے ہیں کہ حضور بر الرماین کے جائے ہیں کہ حضور بر الرماین خاتم النہیں صلی الدعلیہ و الم الله میں تفرق واختلاف واقع سوا اوریہ الم میں بنور و مشیب و حکمت اللی الرحیہ اسلام ہیں تفرق واختلاف واقع سوا اوریہ الم مست ہم فرق میں نفرق واختلاف واقع سوا اوریہ الم مست ہم فرق میں نفرق الم متنت و جاعت کو (سوا واظم اسلام سے وہی مراد ہے) تمام بلادع رب و ویار مجم ہیں جو تقول یہ عامدا ورشہ و الم الم الم وفقہ حاصل ہوا ، وہ نفہ رت و وسعت کسی اور فرقہ کو نصیب ندم و فی ، اور جم ہو را الم علم وفقہ وسوا دِ اعظم کے نز ویک بید فرقر ناجیہ جار مذاہب ہیں مجتب قرار بایا بی حنی مالکی شافتی خواب وسوا دِ اعظم کے نز ویک بید فرقر ناجیہ جار مذاہب ہیں مجتب قرار بایا بی حنی مالکی شافتی خواب وسوا دِ اعظم کے نز ویک بید فرقر ناجیہ جار مذاہب ہیں محتب قرار بایا بی حنی مالکی شافتی خواب کے جمال کے لیے عذا ب جم مواب میں مواب کے ایک میں مواب کے ایک میں مواب کے ایک میں مواب کے ایک مواب کی مواب کے ایک مواب کے ایک مواب کے ایک کے دیا ہے مذاب کی مواب کے دیا ہے مواب کے دیا ہے مواب کے دیا ہے مذاب کے دیا ہے دیا ہے مواب کے دیا ہے 
هی جومنگرِصرْورمایتِ دین هیں . به لوگ باوجود کلمه گوئی وقبله روئی مرتدو کا فراور مالا کلی اسلامی برادری سیسه خارج میں . اور جو فرتے دیگر عقا مُدُدمسائل قطعیه یعنی حزوریات مذهب املم منتست وجماعت کے منکر ہیں وہ اگر جہالا جماع کا فرومرتدرنہ سہی ، گھراہ و مبتدع توصرور ہیں .

توصروریات دین میں سے سے صروری دین کا انکارکرنے والے، یا صروریات مزسب اطلسنت کے مکر اگر جرکمہ بڑھیں مسلمان بنیں ال کا اختلاف جمہوریاں سے فروعی اختلاف بنیں ملکراصولی اختلاف ہے۔ اور گرکسی طور براس اختلاف بلکرخلاف کو برکم محف اتباع موائے نفس برمبنی ہے ، فروعی اور سلما نوں کا باسمی اختلاف منہیں کہا جاسکتا ہے۔ یہ اختلاف ویبا ہی اختلاف ہے میں است روول اور کجرووں میں ۔ وبے دینی میں ، اہل مزام ب اور بدمذہ ہول میں ۔ راست روول اور کجرووں میں ۔

#### متفقيل اس اجال كي بيركي كه"

مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں :اکیب صرورہا ہے دین ۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا نبوت قرآن غطیم یا حدیث متواتر ، یا اجماع قطعی جیسے ولائل سے مونا ہے ۔ جن کی دلالت ابنی مراد پرائی طعی مونا ہے ۔ جن کی دلالت ابنی مراد پرائی طعی مونا ہے ۔ جن کی دلالت ابنی مراد پرائی طعی مونی ہے کہ بندائس ہی گنجائش مونی ہے دنیا ویل کوراہ - صروریا ہی ہمالاً کے ، عام وخاص ہر روشن واضع وہ مسائل ہیں جن بین میں دہنی صروری کا منگر وا بجائے مسلمین تقیدنا قطعاً کا فرید ۔ ملکہ ایسا کہ جوجان ہوج کر، اس منکر کے فرمین ایک ہے وہ مون کی موجائے ۔ اگر جروہ منگر ، کروڈ وا رکار رہ ہے ، بیشا نی اس کا روزوں میں ایک ہی سونے کے دام میں مزاد ج کرے ۔ لکھ بہاڑ موجائے کے دام میں مزاد ج کرے ۔ لکھ بہاڑ سونے کے دام وخاوی رہنیں ، حب یک صنور کر نورسی ان مون کو رہنی ایک ہوجائے کے دام وخاوی کا توں میں ابنوں میں ابنو وہ ہے درب کے واس سے لائے تصدیق نہ علیہ والم کی آئی تمام صروری باتوں میں ابنو وہ اپنے درب کے واس سے لائے تصدیق نہ کرے ۔ صروریات اسلام اگر مثلاً ہزار میں ، توائن ہیں سے ایک کا بھی انکا دالیہ اس ہے ۔

<del>999</del> حيبيا نوسوننا نوسي كا -

ا حکات طرح معن بددینون نے بدروش نکالی ہے کہ بات بات برگفر و شکر کا اطلاق کرتے اور سلمان کودائرہ اسلام سے خارج کہتے ہوئے مطلق نہیں قلق الله کا اطلاق کرتے اور سلمان کودائرہ اسلام سے خارج کہتے ہوئے مطلق نہیں قلق اکت مالانکہ محنوراصطفاع کمیدافضل الصلاح والثناء ارشا دفروا تے ہیں فقد باء دب اسکار مول میں سے ایک پروہ کفر فرور بلٹے گا) تو ہیں بعض ما امنوں سے کلیوں برب بلا ٹوئی ہے کہ ایک وضور میں خلاص مربح کلمات توہین آفلے عالمین حضور میر نواز سسے بدا کم سلمان الکرام صلی الشملیروسلم یا اور صور وریات وین کا انکار سنتے جائیں ویا سیا پیامسلمان ، ملکہ ان میں سے سی کوفضل العلماء میں کوانام الاولیاء مانتے جائیں ۔ بیا منہیں جائے ہی اور منہیں مانتے کہ اگر انکار صروریات ویں جی کفر نہیں تو منہیں تو منہیں کو عزید و ایک منہیں کو عزید الله جائے وعلا کے خلاف سے ۔ وہ بھی اخرائی کی کو میں کہ اقراب کر وریات دیں بھی کو اور کو اور کیا ہے۔

### ناقابل مستبول ناويليس

کہتے ہیں وہ کلم گوسے ۔ ناز پرستا ہے روزے رکھا ہے ۔ ایسے لیسے جاہدے کرتا ہے ۔ ہم کہ وکو اُسے کا فرہیں ؟ ان توگوں کے سامنے ،اگر کوئی کلم پڑھے ۔ افعال اسلام اواکر سے ۔ باایں ہم وو حوا ملنے ، شاید حب بھی کا فرنہ کہیں گئے مگراس قدا مہیں جانے کہ انجال تو تابع ایمان نو ثابت کر تو ، تو اعمال سے آخری کرو را بلیس کے برابر تو نہ جا برے کا ہے کو مہو نے بھراس کے کیا کام آئے ہو اُن کے کام آئیں گئے ۔ آخر صفورا قدس ملی اللہ علیہ واکم و کم اسے قوم کی مثر تباعمال اس درجہ بیان فرائی کرتم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں اور اسپنے روزوں کو اُن کے مقابل ، حقر والی چرائی کے دین کا بیان فرائی کہ اور اپنے انگال کو اُن کے اعمال کے مقابل ، حقر والی چراؤ گئے " بھرائن کے دین کا بیان فرائی کہ " دین سے ایسے نین کی جیسے تیز شکار سے "

ربی کلرگوئی یا قبلہ روئی ، توجرو زبان سے کہنا ، ایمان کے یا کائی نہیں جمنافقین نوخب نوور سے کلم اسلام رفیقے ، حالا نکہ ان کے یا ندر لئے الاکسٹے نیے کے طبقہ ) کا فربان ہے ۔ والعیاذ بادللہ ۔ تحیلا عور توفر بائیں کہ جو تاہ دیا ہی وجہائی ، ختم بنوت کا صریح انکار کریں 'منٹے نئے بنی تراشیں ، اور مسلم کذاب کی مانند ، ان مرعیان بنوت حدیدہ برائمان لائیں ۔ کیا ان کے اعمال کو ڈھال مسلم کذاب کی مانند ، ان مرعیان بنوت حدیدہ برائمان لائیں ۔ کیا ان کے اعمال کو ڈھال بناکر ، انہیں سلمان کہا جا اسکا ہے ۔ تو ہیں جورافنی اس فران مجید کرجو بفضلہ تعالی بناکر ، انہیں سلمان کہا جا اسکا ہے ۔ تو ہیں جورافنی اس فران مجید کرجو بفضلہ تعالی بناکر ، انہیں سلمان کہا جا اسکا ہے ۔ تو ہیں جورافنی اس فران میں موجود ، ہما رہے دلوں میں محفوظ ہے ، عیاز اباللہ ، بیا من عثمانی بنائے ، بیا اس کے ایک اس کے دعولی سالم کو شاید ایسا شوا ہو ، اُس کے دعولی سالم کوشیاج اسکا ہے ۔ کوشیاج کی جا اسکا لاگئی کہ کہ شاید ایسا شوا ہو ، اُس کے دعولی سالم کوشیاج کوشیاج اسکا ہے ؟

ان کی حالمت و می ہے جیسے نیچلویں نے آسمان کو ملندی ، حبر شل اور فرشتوں کوئیکی کی قوت ، ابلیس اور شیطانوں کو قومت بدی شادیا - اور حشر و نشر و حبّنت و دوزخ کو اُن کے

أن معنى سيصبناكر، جوسلما نول بين مشهور بين محصّ روحاني اجتماع بإروحاني خوشي والحرمرا ليا، يانُواب كيمُعني اسيفحسناست كوديجير كرنوش مونا ، اورعذاب كيمعني البين برسيه اعمال كوديجة كزغمكين بهونا بناليار فادماني مرتد نفي خاتم النبتيين كوافضل المرسليين مصديدل ديا وأيي ناويليس مسن لي جائيس تواسلام وايمان قطعاً ورعم رجم موجائيس رثبت پرست لاالدا لاالندى تاويل كرىس كے كديہ افضل واعلىٰ ميں عصر ہطے ليليٰ حذا كے رابر۔ دوسراخدا نبی وهسب خاوی سے برط کر مناسبت منید کددوسرا مذاہی نبیس معید لاهنتي الاعلى لاسبيف الا ذوالفقارر وعيره محاورات عمرب ستندروشن سع ربيز كانتر يحايشه بإ ود تحف كلب كرم يعيان اسلام كم مكرست منياست و شفاسيس . وبالنَّذ التوفيق- (افآد أرمنا) ياكونى نىچېرى .نىنى روشىنى كا مىغى مىخىزانىن اىنىيات كرام علىسىمالىسلاق دالسلام كا اىماركىرى يا نیل کے بیش ہونے کوجواد معام بتائے ،عصاک اڑوا بن مرحرکت کرنے کوسیماب وعیرہ کا شعبده محفرات ريامسلمانون كي جنّت كومعاذالله، رنايون كاحيكد كيد ريا مارج بّركو، ألم نفسانى سے ناوبل كرے - يا وجود ملكه كامنكريو. ياكيے شيطان كو في جيز نہيں ، فقط قوتت بدى كا ما در سير " ومخيرها خرافات سيح ركيا اس كى كلمدگونى است كفرست كايسكركي . اورکیااس کے اس مفلاف کومسلمانوں کے بامی اختلاف، فروعی نزاع سے تجیر کرنا، صحى و درست موكا - لاوالمتدم كرنهي - بلكه ان كاحتران ووبال وسي الدُّنيا والآخرة كى اكيب مثنال مبير دان كيرخائب وخاصر موفي كيركسي وليل لاسف كى صرورت بنبي ان کے افغال ، ان کے اعمال ، ان کے اقوال ، ان کے اجوال ، ان کی تحربیب ، ان کا قربین ان کی وضع ۱۱ن کی طرح ۱ ان کی ولی کیفیت برشا بدعدل - توان کے دعوی اسلام کاکیا لحاظ، اوران كى قبلدرونى كى كيارعابين -ادر كلم كوتى كاكباياس -

دوم حزوریات عقائد المشتت - نبوت ان کامبی دلیاقطعی سے بونا ہے مکھ خات خلاف ، ناویل کا حقال ماقی رہناہے - اس میدان یں سے کسی کے منکرکو کافر ، خارج الاسلام منہیں کہاجا کا العبتہ گھراہ مد مذسب مددین قرار با باہی - اور مدنسہوں ، ہے دینوں کا اضاف اگرم بانہیں حکم کفرسے بچاہے لیکن ان کے ساتھ اختلاف کوجی سلمانوں کا باہمی اختلاف نہیں

كهاجاسكيا - اورجواليلك وه مذاحكام نشرع مطهرسه واقفت بهد مذاسلام ولمين كا خيرخاه ممكم ان كاده مصح جشاه عبدالعزيز صاحب في تفسير زيري بين ارشاد فزاياكم مرد صبح الایمان ٔ دابا بدکه با بدعتیان انس مذکیرد و مهملس و مهماسده م نواله مذشود - مرکه بابدعتيال دوكستي پيسداكند ، لورايمان و حلاوستنگ از وك رگرند؛ لعني صحح العقيدة سلمان كوچا لهيئة كمان نوبيدا كراه فرقول سنه انس ومحبت اختيار مذكرك إن كام منتين اورمم ببالدوم م نوالدينه مور اورياد ركك كرجوسلمان ان بدرزم بول سيعه دوستي ببداكمنا ، اوران سع بادار كانفتاجه ، أسسه ايمان كانور او رجاشني سلب كرلى جاتي ب سوم وه مسائل كم يخد دعلما سئسام لمستنت ميں مختلف فنير مهول وان كاثبوت ولائل ظنيّيه سے ہونا ہے جس بیں اختلاف و تاویل کی ماہ کنگے نہیں ہوتی۔ اہل علم کسی ایک میلو کو بعد تحقیق اختبار کر لیت میں کردلیل سے انہیں ومی راجے نظر آتا ہے۔ اور اُن کے تبعین ان کی تحقيق كودوسرول كى تحقيقات يرترج ويتعمي اورتقليدا أسعدا يناطرن كاربنا يليدين كبكن باين يممان ميں سيكسى طرف تكفيروتضليل تو دركنا رتبضيق كي بحرگ كخائش منہيں ہوتى اور مذا ما کیا جماعت ، دوسری جماعت کوفاست کہر کتی سے دید اختلاف فروعی اختلاف ب ا وداس اختلاف كومسلما يؤل كا بام بى اختلاف كها جاسكتا ہے ر

ہم ایک ہی مسئلہ کی چندصورتیں بیان کرتے ہیں جن میں تغینوں قسم کے مسائل مرجوبیں (۱) الشّدعود حمل ہی عالم بالذات ہے۔ سبے اُس کے بنائے ایک حرف کوئی نہنیں جا رسکتا

(۲) رسول التنصلي التدعليية سلم ودفير ابنيائي كرام عليهم الصلاة والسلام كوالة عزوجل ني بين مدين سراء)

(۱۳) رسول التنصلي الترعليه وسلم كاعلم اورول سنة زائد منه والبيس كاعلم معا ذالته علم اقدس سنة مركز وسينة ترمنيس .

ری) سچعلم الندع وحل کی صفت خاصر ہے ہیں ہیں اُس کے صبیب محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ و کلہ میں اُلہ کے اس کے علیہ و سکتا ہے وہ مرکز البیس کے لیے تہیں موسکتا ہے وہ اس میں ایسا مانے قطعاً مشرک کا فرملعون بندہ البیس ہے۔

(۵) زیدو مرنج پاکل جوبائ کوعلم عنیب بین محدرسول التُصلی الله علیه وَ الم کے

عائل كهنا، حمنورا قدس صلى التدعليه وسلم كى حريج تومين اور كُلا كفريد -يرسب مسائل حزوريات، وبن سعيب - اور ان كامتكر الن ميس اوني شكب لاف والا ا قطعاً يقيناً كا فرس - مية مع اقل موئى .

رب) اولیائے کرام رالڈ تغالی اُن کی برکات سے یہیں دارین میں فیضیا ب کرہے) کو بھی پچھلوم غیب طبقے ہیں مگریسب صنورا قدس صلی الدعلیہ وسلم کی وساطنت سے، اُن کے واسطہ وعطا سے ہے۔ بہے وساطنت رسول کوئی غیر نبی کری غیب برطلع مہنیں ہوسکتا معتز کہ اوراب اُن کے نقش قدم برگامزن، وہا بری نجد میر خالم اللہ تعالیٰ کو صوف رسولوں کے لیے اطلاع عنیب ما نقتے اورا ولیائے کرام و می اللہ تعالیٰ عنہ کاعلوم غیب بیں اصلاً حصد مہنیں جانتے، گراہ و متبدع ہیں۔ بلکہ ام الواجی فی اللہ منے توابی تقوسیت الایمان میں صاف لکھا ہے کہ اسول النہ صلی اللہ علیہ و سلم کود یوار پیچے کے حال کی جمی خربہ ہیں "والعیا ذباللہ ۔

اوراس بے ایمانی کو دیکھئے کرصنو صلی الڈعلیہ وسلم کے فضائل میں تو نہاہی وسلم
کی صبیح ورشیں بھی مردود۔ او فضیلت کی نفی کے لیے ، محض بے اسل و بھے سند
روابیت بیش کروی ۔ اورصرت نیخ عبدالحق محدث وقیقت کے سراسکی روابیت
دفعردی ، طُرفر یہ کر صفرت نیخ محصق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُسے روابیت نکیا بلکہ
دوابیت بیش کروی ۔ اورضرت نیخ محصق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُسے روابیت نکیا بلکہ
دوابی علی الی خیاب باطل کی جان ہیں ۔ اوراسی پراُن کا مذمه ب قائم ۔
کوابیت ، وہا بیہ کے مذہب باطل کی جان ہیں ۔ اوراسی پراُن کا مذمه ب قائم ۔
کرام کے لیے کیسے اسے فاہت ما نین ۔ تو آب ہی گراہ ومتبدئ ہوئے ۔
کرام کے لیے کیسے اسے فاہت ما نین ۔ تو آب ہی گراہ ومتبدئ ہوئے ۔
کرام کے لیے کیسے اسے فاہت ما نین ۔ تو آب ہی گراہ ومتبدئ ہوئے ۔
کرام کے لیے کیسے اسے فاہت ما نین ۔ تو آب ہی گراہ ومتبدئ ہوئے ۔
کرام کے لیے کیسے اسے فاہت ما نین ۔ تو آب ہی گراہ ومتبدئ ہوئے ۔
کرام کے لیے کیسے اسے فاہت ما نین ۔ تو آب ہی گراہ ومتبدئ ہوئے ۔
کرام کے لیے کیسے اسے فاہت ما نین ۔ تو آب ہی گراہ ومتبدئ ہوئے۔
کرام کے ایک کوروان ، حضوصاً اسپنے سیدالمحبوبین سے مہدت جرائیات کا علم بینا ہوگا ۔ فوائی کریں ۔ مرکا ۔ یہ بانچوں غیب جو آئی کریں ۔
میں مذکور ہیں ۔ ان میں سے مہدت جرائیات کا علم بینا ہوئی جو ایکور کے دان بانچوں عیب جو آئی کریں میں مرکا ۔ یہ بانچوں ۔ ان میں سے مہدت جرائیات کا علم بینا ۔ جو رہے کے کہ ان بانچوں ۔

غیوب بیں سے ،کسی فرد کاعلم کسی کورز دیا گیا ، منزاد ما احاد بیٹ متواترة المعنی (کرمعنوی کے اعتبار سے متواتر ہیں ) کامنگر اور بد فدمہب خام رہے ۔ بد دبنی اُس کا نصیب واللہ آخرت اس کامقدد ۔ بیقسم دوم ہُوئی کرھنروریا سے فدمہب املسنسٹ جماعت سے ہے۔

(٨) رسول الشّر على الشّر على يولم كو بالتقيين وقت فيامن كابھى على ملا مكراس كے جيائے كاصكم تقا-اس بيان وائسكاف الفاظ بين اسے ظام رد كيا۔ علامات بيان فرما دیں۔

(9) مصنورصلی النّه علیه و کم کو بلا استشناء، تمبیع جزئیات علوم تمسر کا علم ہے .

(۱۰) روزاق سے روز آخر مک ، تمام ماکان و مایکون مندر خراری محفوظ اوراس سے بہت وائد کا علم ، حس میں علم ماورات قیامت بھی داخل ہے ۔ اللہ عزوج آنے مصفور صلی اللہ علیہ وہلم کو درحمت فرمایا۔

(۱۱) حصنورم ورصلی المتعلیه وسلم كوحقیفت روح كامعی علم بد

(سور) اور حمله منشابهات فرأمنه کا بطی علم سے۔

مث تا مرا بالچون مسائل فتم سوم سے بیں کران بی خوعلیا روائم المستنت میں ،ان تمام اجاعات کے بعد جوعل ا مراء مذکور مؤشف ، اختلاف مُواکہ بے سُسُمار علوم غیب ، بچوم لی عوم خوص نے اپنے محبوب علی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرائے ،آیا وہ دوزاول سے یوم کوئوں نے ممام کا شناس کوشائل ہیں حبیباکہ آیا ہت واحا دیث کے عموم کا مفاوی ی ان بیر تحقیق ہے ۔ بہت اہل ظام ، جانب حضوص کئے کہی نے کہا روح کا علم غیر خواکوم نہیں کہ مسی نے کہا متشا بہات کا کسی نے کہا حش کا کمشر کے کہا التعیین قیامت کا علم خداکوم نہیں ۔

إنتىلأف المتى رحمت

توكهنايد بيركنيسري فسم كمع مسائل ميس اختلاف سخوم كارسے على شام المستنت

میں دائر سبے اور اٹ عرہ وما تربیر تیے مابین مسائل خلافیہ کے مثل ہے کہ طعر و اوم كالصلامحل نهبيس - إشاعرً كالمرصفرت أنام شيخ الولحسسن الشعيري رحمة الشاقعالي عليه ك تابع ميس. اور ما تُريِّد بتيركم المام علم المُدكِّي حفزست المِمنصور ما تُرِّيدي رضي اللهُ تعالَيْهُ كمتبع بوئ - به دونول جهاعتيل المهنت بي كي بي - اور دولول عن بربين - أبس يس مرون بعبل فروع يخلله كالتملاف جدان كالفلاف يثني شاهني كاسلب كد وولول اہل حق بیں مولی کسی کی تصلیل تونیق نہیں کرسکتا کوئی کمی کونگراہ تو تھراہ فاسق ہ خاسرهي بنير كهيك . لومين سير علي الهنين الهنين "امت ماننے داہے ، یا شبوت کی نفی کرنے والے ، کسی برمعا ذالہٰد ، کفر کیامعتی ، صلال مافسق كاتعبى حكم منهين بهوسكما وجبكه بيلي سنار يسستلون برايمان ركهامو اودان باریخ کا انکار، اُس مرض قلب کی بنابرینه مورسجه و با سیر فالمهم الله تعالی کیفس دلول کوسے کہ محدرسول النرصلي المتعلية ولم كے فضائل سے عبلت، أورجبال كاس بن نقیص دممی کی او چلتے ہیں مرامر میں وہی مہلو اختیار کریں گے جس مصنفست الكلتى موكداس مذرب كاركن عظم مى معروان خداكى تومين وتذليل بعد- ابذا الإسائل يْرى هِي ان كايا ان عبسول كا حَدَّالُف ، فروعى اورشافني وحنى كاسا اختلاب كهلاً مُكار فروعی اختلات اُسی دقت کک فروعی اختلات لورسل انوں کا باسمی نزاع کہلا آ ہے۔ حبية ك جانب خلاف چلنه واله ، حزوريات دين ياحزوريات مذه للمينت یں سے کسی صروری کا انکار رز کریں۔ کر صروری دبنی یا صروری کسٹنی کے انکار کے ظہر ك بعداب بداخة إف عقائد واصول كالختلاف بوكيا فروعي وحزفى مدر إ - توده جومدسيف شرىعيت بين مزما ياكيا كمر إستراك أنتى رُحُمَةُ ، اس كا ماحصل بيم ركز منهي كأدى صروريات دين كااتكاركرتا جائے . اسلاميات ادراسلامي عقائدونظربابت كي ميري الله يا ما وبل كيه مرده بين استيصال كواصل دبن وايمان بتاماً جلسة اوابهم أسعه اختلا في مي ريحة كامصداق اوراس كے كر تُوتوں كوعين اسلام إمزاج اسلام كے موافق مقبراتے رہيں-البهام وتورد قرآك رسبع مذايمان منراسلام نيح مذفرقان وآخرختم نبوست كم منكرين ور

ادائ زكواة سے الغین برج عابد رام مفیرها دكیون فرایا کیون ان كی كلم گوئی اور قبله رونی كاپس و کافر دفرایا و امیرا کمؤمنین مولی المسلمین شیر حدا مشكل مشاعلی مرتصی كرم استونالی وجهد الاسنی کے زمان افدس میں خوارج فی طهود رکیا و وه علما بیستھ بحبا دیتھ ، قرآ ، کہلاتی ، رائیس شب بیداری اور دن تلاوت فراک و دکر باری میں گزارتے ، محرگر گراہ تھے و اہلستن کے مخالفت و مبرخواہ تھے ۔ امیرا کمونین کرم المتٰ تعالی وجهد الکیم فی ندائ کے علم وضل پر نظافر وائی مدائن اربر برق المی مفیل پر نظافر وائی مدائن اربر برق المی مفیل کے دوالفقار جبکائی ۔ اور مرکز دل مشدیدہ کی عرب خاک مذات میں ملائی کسی نے کہا ، خواکا منکر ہے کہ جس نے دیم کو ان کی مجاسست سے پاک کیا ۔ امیرا کمونین نے فروایا ۔ والله وہ ایکی مردوں کی بیشی می وروں کے بیٹ میں ہیں ۔ وہ قرن فرن ظام سوستے دواجی مردوں کی بیشی میں بی ۔ وہ قرن فرن ظام سوستے دیم مردوں کی بیشی میں بی ۔ وہ قرن فرن ظام سوستے دیم میں کی بیا کہ دوسری سرا مفائے گی بہا دیم کران کا بیکھا کہ وہ دوالی معون کے ساتھ نکا گا گا ۔

وائم بُری کے اعداء ہیں۔ اوقتم سوم کے قیمن وہ ریفار مراور قوم کے صلح ہیں کوان ہونوں کے میکر نوت ویکھنے جائیں۔ کہ محریناں سنتے جائیں۔ اور بھراسلام کا استیصال کرنیالوں کی حمایت ہیں، ان کے خرافات ہر بر پر وہ ڈال کر ، عامة المسلین کوان سے آنجاد و بگانگت کا دیس دینے جائیں کہ مجائیں کہ مجائیں ہے ، یہ آپس میرافتراق و انتشار کیا ۔ یہ بات میں مرعوب لکسی ۔ یہ قدم قدم بر بعض وعناد کا مظامرہ کیا ۔ انتشار کیا ۔ یہ بات میں مرعوب لکسی ۔ یہ قدم قدم بر بعض وعناد کا مظامرہ کیا ۔ وغیرہ امن المخرافات - ایسی حالت میں جمایت اسلام کا تقاصا کیا ہے ؟ یہ بر ذی انفاف کیا ہے ؟ یہ بر ذی انفاف کیا ہے ؟ یہ بر ذی انفاف کیا ہے ۔ اور صطفی صلی اللہ علاوت عطا فرمائے۔ اور صطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی عبت اور اُن کے سب شمنوں سے کامل عداوت عطا فرمائے۔ اور اسی حقب و بعض کہ اسی حقب و بی معروضات کی تاثید و حمایت اور پشت بنا ہی کی نبیت سے امام اہلہ تنت امام احمد دمناخاں صاحب قادری بر کاتی بر ملی قدس سمرہ العزیر نیکا امام اہلہ تنت امام احمد دمناخاں صاحب قادری بر کاتی بر ملی قدس سمرہ العزیر کیا

#### " امکیفتولی دافع طغولی "

بدینهٔ ناظرین کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ امید کدسنی مسلمانوں کا اس سے رہید ناظرین کرنا ہے۔ موگا۔

مسکواً گی :- کیا فرط تے ہیں علمائے دین برور وفقہائے نامور کہ اس مک کا تھیا وار عبس ایک عبلس بنام کا تھیا والسلم ایج کیشنل کا نفرنس " قائم ہوئی ہے بعن کے محرک و مختار متبعین و تعلقین علی گڑھ کا لیے ہیں ۔ اس کا نفرنس کا بلار عابیت شی ، مبر کلمہ گورافضی و با بی نیچری فا دیانی جکڑالوی وعیرهم رکن ہوسکتا ہے ۔ آیاسٹیوں کو الیبی کا نفرنس کا قائم کرنا ، اور جان و مال سے اس کی مدد کرا ، اس کے عبلسرین شریب ہونا ، بددین مردوں کو مسلمان ہجنا ، اور ان سے میل جول بدیا کرنا ، اور ان سے ترقی کی امید رکھنا ، شرع شراعیہ میس کیا صحرر کھتا ہے ؟ وہ ہما رہے اٹمہ دین وصاحت سے بیان کرکے ، ان سیکھسا ہے سلمانوں کو گھراسی سے بجاکر انفائے دارین حال کریں - (ملتماً) راقم آئم فاسم مبارعلی - گونڈل ۔ کا تمثیا وار

الحواب ، ـ

السى على مقركه المحراي المحراي المحراي المحراي المراب الم

صطفیٰ صلی التّٰدعلیه و سلم تهبین منع فرماتے میں .وه متهاری حمان سے سرُّھ کرنمہار سے حنيرواه ميں حريصي عَلَيْكُ عُدِيم منهارامشفن ميں برنار اُن كے قلب افدس بركرال جد عَنْ وَعَلَيْد مَاعَنِتُ مُو - والنّدوة تمرياس سع زيادة مران من عيس منهاست جهدتي ال اكلوت بيشرر، بالسُّوم الله كروف كرويم - ارس ال كي سنو - اُن كا دامن تقام لو. ان *سے قدموں سے نبیث جاؤ. وہ فزماتے ہی*ں إیّا كُـمْـو إِيَّاهُ مُو لا يُصنلون كمولا يُفْتَنُون كُمْ وان سه دور رمو اوران كواسيف سسے دورکرو کہیں وہمتہیں گھراہ منکردیں ۔کہیں وہمتہیں فتندمیں مذوٰال دیں۔ ابن حبان وطبراني وعقيلي كي حديث ميس سي كه فزمات مين صلى المدعليه وسل لأتواً كُلُوهُ هُ وَلاتُسَامِ بُوهُ مُ وَلاَ تُحَبَالِسُ هَ مَولَا لتُنَا لِحُوهُ مُولًا واذامَرِجنُواحَـٰكُوتَعُودُوهُـمُ- وَاذامَانُوا حَـٰكُوتَنُهـِـکُ وهُـمُ ولا تَصُلَّوْ عَلِيْهُمْ ولاتصَلُّوا مَعَهُ عُد السيكسات كانا مَكاوَ الْسَكِسات بانى ربيد - ان سمياس ربيهُهو. ان سه ريث نه ركر در وه بيمار طين تو يو يصفه زجاؤ -مرحابتي توجنازه پرسرجاؤ - سنان كى نماز بيھو - ىن ان كے سائنو نماز برط صور أمبرا كمؤمنيين عمرفاروق اعظريضى التُدتعالى عندني مسجدا قدس بني صلى التُدعليه لجم مين المادم عزب ك بعدتسى مسا فركولم وكايايا - ابنے ساتھ كاشاندا قدس خلافت ميں ہے آئے۔ اُس کے بیے کھا نامٹکا یا حب وہ کھا نا کھانے ببیٹھا ، کوئی بات مدہ دیمبی كى اس سے ظام برمُو تى - فوراً صحر مواكد كھا نا اُسٹا ليا جلتے اور اُسے بام زيمال ديا جائے۔ سامنسسے کھانا اُنھوالیا اور اُسے نکلوا دیا۔ ستیدناعبدالندین عمرصی الله تعالی عنها سے کسی نے آگر عرص کی" فلانتخض *نے آیپ کوسلام کہا ہے"۔ فرایا* لاتقراہ مِتّی السّسلام فَانِّی سَجِعنْتُ اَنَّهُ اُحَدُشَ<sup>ت</sup>ُ: مبرى طرف سے اسے سلام مذکہنا کہ ہیں نے شناہے اُس نے کچھ مدندہی کالی"

عرض کی ، ایک کلی ، ابنانگو تھا کچنگیا کے سرے پر دکھ کرفرایا " ولانصف کلة و آدھالفظ بھی بنہیں " لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے ہ ازایشاں منہ ہے ۔ امام محد بن سیرین ، شاگر دانس صی الٹرتعالی عنہ کے باس دو بد مذم ب آئے ۔ عرض کی کھرایا ہن کام اللہ آب کوسنا بئی " فرایا بیں سننا بنہیں چا ہتا " عرض کی کھرا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں ۔ فرایا " بیں سننا منہیں چا ہتا " امنہوں نے اصرار کیا ۔ فرایا " یا تو م دو نول اصفہ حافہ یا بیں اٹھا جا تا سہول " اسم دہ فائس و فاسر بیلے کے دو نول آب مون کی اس کے دو نول اور کیا ہے امام آب کا کیا حرج نفا اگروہ کھر آبیس یا مدیش سنتے " فرایا" بیں نے خوت کیا کہ دو اول کے دو اول کے دو اول کیا کہ دو اول کیا گروہ کھر آبین یا مدیش سنتے " مربایا" بیں نے خوت کیا کہ دو اول کے دو اول کی ہو جاؤں "

العلى العظيم اورابى عبد مال وينا وسي كويجرات بعد وكلحول وكافقة الآبامله العلى العظيم اورابى عبد مال وينا وسي كريسند كريس كاجو دين تنهيس ركه الماعقل سعد بهم ما الدخون بنهيس ركه الماعقل سعد بهم ما الدكون و وه بشراً فقرين منبره ورنبيس ويح نقصان مايد، در شما التنبيم ما الدران و و بشراً فقرين منبر المنبي كرشم مي و و و بشراً فقصان مي المنبي المناه المرابي كرشم مي الدينا و الآخرة و فل مال بهي كيا اور احرات من عذاب كالمن سوكا كوران مواد حسر الدينا و الآخرة و فل هو الخران المبين و

دیجهوامان کی راه و می سے جوتہ بیں تہار سے بیار سے بی الدی تعلیہ و لم نے بنائی۔ اِبتاکہ فروایت اللہ تعلیہ و کور رہو۔
بنائی۔ اِبتاکہ فروایت اللہ نہ لاکیف تنویک ہو۔ ان سے دور رہو۔
انہیں اپنے سے دور کرو کہیں بیتہ بیں گراہ مذکر دیں۔ کہیں بیتہ بی فتنہ مین والویں "
دیجه دیجات کی راه و بی ہے جو تہیں تہارے رہ عزوم لنے بنائی۔ منالا
تقعد بعد الذکر کی مع القوم النظالمین - معبور سے سے ان میں سے سے کی بی بیٹھ کے سوتویاد آنے برفورا گھڑے موجاؤ۔"

ان مصابین کی تفصیل میں تمام اکا برعلمائے حرکمین شریفیین کافتوی بمی برخناوی الحدیث بن جرحیت مندوة العین <sup>۱۱</sup> اورعامهٔ علمائے میں کا فتوی بتی برخناوی السنة لالجام اهل الفتة " اورفاً وى القدوة " اورالندير الاحد اورالندير المبين وغيرها بي الفدوة " اورالندير المبين وغيرها بي المست زائد كم بي جيب كرشائع موعكيس - اور ماست الدعر والمست والمدين السبيل وحسبنا الله و فعد الوكيل وصلى المدينة الله وصحبه بالتجبيل والله تعالى اعلم - على سبيدنا و مولانا محمد وآله وصحبه بالتجبيل والله تعالى اعلم -

ففيراحدرصا قادرى

بيمبارك فتوى اكابرعلمائ المسنت كشهدا ملك تعالى كى تائيدات و تقديفات و نقر نظات سعمهذب ومذهب ومزين موكز زاور طبع سع بارا أراسة موكم سلمانول بين تقيم موا- ادر مجدم تعالى مسلمانان المسنت ف اسعابنا لا تحسر عمل بنايا-

#### صرودي عرض واجسب اللحاظ

ان م اتناکیت بی اور به با گ دُل کت بین که اگرکسی منکوشری بری گراهان کشراه گرد اسلام بین تفرقد اندازی اور جماعت کمین میں فرقد بندی ، وفت انگیزی اختیار کریں ، کسی فالعن شرع امرکو ، بزور زبان ، زور و بهتان کے سہارے ، اور افترا و بہتان کے سہارے ، اور افترا و بہت تراشی کے آسر بریم معروب نمری کا جامہ بہنائی ، اس کا رنا بکار کے لیے ایک واحاد بیث واقالی الم کی تحریف و تصیف منائیں ، اور احکام المهی کو کا بالی سے ایک واحاد بیت واقالی ملال کوحاد کرد کھا ئیس میت ایک اب بہت کا مراک اور احکام المار فرما عظم کرد کی اور احکام الله فرمات بین ایک منائل اس میت کی ازاله فرمات بین ایک منائل اور احکام الا الله فرمات بین ایک منائل اس میت کی ازاله فرمات بین ایک منائل سے ۔ رسول المنافی اور کی در اس کا بین ،

" حبب فتنه ، یافرالی ، بدمذہبیاں ، ظام برموں نوفرض ہے کہ عالم اپنا علی ظامر کرسے اورجو الیسان کرسے ، اس براللہ اورفرشتوں اورآدمیوں اسب کی تعنیف - اللہ مذاس کا فرص قبول کرسے مذلفل " رخطیب بغدادی فی الجامع )

# شرع مطهر كالكيث بطيكليه

ربعزوملارشاد فرمانا جد ،-وَمَا تَقَدَّرُ مُوْا لِأَنْفَسِكُمُ مَّرِنْ حَنْدِيَّجِ كُدُوهُ عِنْدَا للهِ مِ إِنَّ الله جِهُ تَعْمَلُونَ بَصِينِينِ هِ إِنَّ الله جِهُ تَعْمَلُونَ بَصِينِينِ هِ

• أورابنى جأنول كے ليے جو محلائی آگے مجبوك ، اُسے اللہ كے آگے مجبوك ، اُسے اللہ كے اللہ كام ديكھ رماہتے - "
اور فراماً جے :-

يْرُارْتَا وَنَوْمَا سِهِ :-وَمَنْ تَطَوَّعُ حَكِيْلٌ فَانَّ اللهُ شَاكِرُ عَلِيْتُهُ هَ اور عِكُونَى مِعِلَى بات مِمْ ، ابنى طرف سے كرے ، تواللہ اس كاصل

وسيف والاخردادسيك.

آی کری بین نفظ تسطق استعال ہواہے۔ اس کامصدرہ نکوئو کے اور تعلق مروہ چیزہے اجونہ فرض وواجب ہے کہ ہے اس کے کئے اومی بری الذہ منہو اور بند شرعا الین مطلوب کرائس کے ترک کوعید آئی ہو یا اس کے کرنے کا گذہ منہو اور بند شرعا الین مطلوب کرائس کے ترک کوعید آئی ہو یا اس کے کرنے کا گید منہا کی ہو النان اپنی خوشی سے دنوائی ہو النان اپنی خوشی سے دنوائی ہو ۔ مطلب پرہے کرکوئی ساجھی نہا کہ کام ہو کسی نوعیت اور کسی ورجے کا جوجھی مسلمان اُسے اپنی طون سے ، اپنی خوشی سے انجام و سے گا واس کا جم کا میں کا جھی ، جوجھی مسلمان اُسے اپنی طون سے ، اپنی خوشی سے انجام و سے گا واس کا اجم اُس کو اس کا جم کہ انداز کا لفظ جو ہے کہ نشکر کا لفظ حب اللہ کے لیے آئے ۔ بہاں وار د ہوا ہے ۔ وہ اس بشارت کا مشور ہے کہ نشکر کا لفظ حب اللہ کے بیا آئی کی مضائع نہیں کہ وہ بند سے کی کسی طاعت و کاربندگی کوضائع نہیں فراق میں ہوکہ وہ بند سے کی نیت سے دفیا ہے ۔ بشرطیک بندہ اس کا اہل ہوا ور اس کی بند سے بین خلوص ہوکہ وہ بند سے کی نیت سے دفیا ہو گا قعت ہے ۔ اس کا اہل ہوا ور اس کی بیت بین فدر نیت میں صدق وضلوص ہوگا ، رب کریم کی جا ب تھے اثنا ہی اس براج و ثوا ہم شرق ب موگا ،

کارگویان اسلام اس ایک فرقه ، قرآن کریم کے عطا فرموده اس منا بھ کلیہ سے
با تو واقعت نہیں ۔ یا اسینے فظرایت دوسروں برمسلط کریائے کا طراس سے دامن بجاباً
ہے۔ اورجی کسی کے فئم کی نگا ہوں سے حقیقت کا یہ بہنوا وجعل ہو تو ظامر ہے کہ دلائل کا
مقابلہ ، دلائل سے نہیں بلکہ جھنچ ہو ہے سے کرسے گا ۔ بود ایل شکست وعجز ہے۔ آخر
یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوجیتے کہ اگر جرفران عظیم و فرقان کریم ہیں سب کچے ہے جے جے جہنا
علم ، اتنا ہی ہم ۔ اور جے جبی فہم اُسی قدر علم سے وہ بہرہ مند ، اور اگر جرکال م المن میں برجیز

کاروشن بیان اورم برننے کی کامل شرح موجود الکین عملی رندگی کے ایک ایک بہا و سے متعلق تفصیلی صل بطے اور فوانین اصا ون حریج الفاظ وعبارات میں اور سرا کیک فہم میں اُحابیُس انظروں سے اوجول ہیں۔ سرا کیپ کی نگاہ میں منہیں سما سکتے ۔

ال قرآن كريم مين مولى حلّ و عُلااسِين نبى كريم عليه فضل الصلاة والشيلم كم طريق و روش برجلنه كى مداسيت فرانا ، بنى كاحكر بعينه اپنا حكم ، اور نبى كى اطاعت بعينه اپنى اطآ بنانا ہے۔ توتمام احكام كرحد سيث ميں ارشا و موسق ،سب فرآن غطيم سيے ثابت ميں ۔ اور وه جزئى احكام جو احاد سبث ميں بير ، كما ب الله مركز اس سيے خالى نہيں جھنو صلى الله عليہ وسلم كاجو كي حكم ، جو كچھ راست ، جو كچھ طريقه ، جو كچھ ارشا و ہے سب قرآن عظيم سيس ہے۔ است جو رائھ والا دھئ بنوسی -

توکلم گویان اسلام سنی جوفر قد صریت کوچپو گرا، صرف قرآن مجیس شبوت اینا جلهد وا دی صلالت میں بیا سامرے گا۔ بہکے گا اور کرسے گا جن بیدہ بھرے بیا کی منالات میں بیا سامرے گا۔ بہکے گا اور کرسے گا جن بیدہ بھرے بیدوارو ملالا بینچ لویں نے حدیثوں کو بیلیاں کر دیا اور مراز اور قرآن ان کا دشمن ، وہ قرآن کو بدلنا ، اور مراد الہی کے خلاف ، اپنی ہوائے نفس کے موافق اُس کے معنی گرصنا بچا ہے ہیں حب صرور این ہوائے نفس کے موافق اُس کے معنی گرصنا بچا ہے ہیں ۔ حب صرور یا ہیں مروری نہیں ، توان سے انرکی صرور یا ہے مراز میں کے مرحز رابی کا میں اور قرآن ہی میں دکھا قد ور دیم مرد ما نیں گھنری جہالات ہے میں اور قرآن ہی میں دکھا قد ور دیم مرد ما نیں گھنری جہالات ہے میں اور قرآن ہی میں دکھا قد ور دیم مرد ما نیں گھنری

جرمعیٰ ومفہوم ، اُن کے دل و دماغ میں جاگزیں ہے ، اُسے کسی طور ترک کرنے برداضی منہیں ۔ عامۃ المسلین کو بیتی وجہنی اوراولیائے کرام ومشائخ عظام کوشرک بند کا فی صنلالت اور گراہ کرکہنا گوار مگراپ کر کہنا گوار میکراپ کر کہنا گوار میکراپ کر کہنا گوار ہے کریان میں حجانک کر ، این وال کی بے جا طرفداری وجمایت سے باز آنا ، ایسا ناگوار ہے کری کودیجھنے سننے اور سجھنے سے گویا سمع وبھراور دل و دماغ برقم رنگا دی گئی ہے ،

معمولی علم و واقفیت رکھنے والامسلمان می آئی بات خوب مهانیا ہے کو علماء کرام اور ائم اعلام نے امرتعظیم و محبت میں ایجا دوں کو اب ند فرایا اور اکھیں ایجاد کشندہ کی مقبت میں شار کیا۔ اور تعظیم و تکریم انبیاء واولیا اور شوکت اسلام کے اظہار و بھادمیں جننے طریقے نئے ایجاد کئے جائیں سب جائز و سخست میں۔ سب موجب مفیرات و رکات بیں ، حب نک شرعاً ان کی ممانعت منہو۔

ان فتند پردازا آن نجدی بری دور مینی بدی که فلال کام برعت سے محاوث ہے۔
صحابہ و تابعین سے نامب مہیں اس کانبوت ، فران وصدیث اور صحابہ و ما العبین سے
لاؤ ۔ سب کا سجاب میں ہے کہ تم کورٹ میں ، کچ دائے ، کچ فہم ہو، دوباتوں میں سے ایک
کا نبوت ' تمہارے ذمتہ ہے ۔ یا تو یہ کہ نی نفسہ اس کام میں شرہ ہے ۔ یا بید که شرع مطہر
تے اس سے منع فروا یا ہے ۔ اور حب مد شرع سے منع ، مذکام میں شر، تورسول الله صلی
الله علید و کے بلکرفر آن عظیم کے ارشا دسے عبائز۔

بمباطن ان الما ما من الدائد الله الله الله الله المائل الماعيدى تشريج كم من بين بالتفعيل آئير كلك الكنهم ان تمام مباحث كوسمين مؤك هوف الهيب حديث طويل كے فلا صديراكتفا كمرنے ميں كرحب حصنورا قدس صلى الله عليه و لم في نظري ام سنة احتجاب فرما يا اور خلاف بن خليف ارحق صديق الحرصى الله تعالى عند بل جناك بمامدوا فع مبوقى حس بس بسل خلاف نو خليف المرحق صديق الحرصى الله تعالى عند به وقد توقران كريم كم ما فظ حقيقى مجامع الله منالى مبارك من الله تعالى عند كو احصارت سيداع فاق من الله عندال عند كريم مين بيكريم واعدة والله قران كريم كواصل معن قراني بيكم من الله تعالى عند كم على سيداع من الله والله قران كريم كواصل معن قراني بيكم واعدة والله قران كريم كواصل معن قراني بيكم والله والله والله قران كريم كواصل معن قراني بيكم والله 
حب بین قرآن نازل مواقفا دیجاجی موجانا چاهیئد . چنانچرآب نے بارگا و صدیقی میں عرصٰ کی کر حبگ کے اور کئی ورانا مہوں عرصٰ کی کر حبگ کے کراکٹر اور کی نظاف کو ایکٹر کو بہت فرآن منتقرف پر جوں میں رہا اور حقاظ لو بہتی اور ایکٹر کا میں شہد موقعے کھٹے قوران جانا دہنے گا ۔ میری دائے ہے کہ حضرت جمع قرآن کا حکم فرایش " قربہت قرآن جانا کا حدول احترافیس میں نامل ہُوا اور فرایا کر جو فعل حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ و کم نے نوکیا ، ہم کمیز کر کریں "

فاروق اعظم رصى التُدتعا ئي عنه سننع ص كباكه أكر يبيضور يُرنو وصلى التُدعليد وسلمن سُركيا ، مكر وألتُدوه كام خيركاب - بالآخررات صديقي مجي موافق مُولى . بهر صفرت صديق اكبرصى التُدتعا في عنه ليرجه اسب زيدبن بّا ببنت دعنى التُدنعا لي عث وبلاكمر المجمع قرآن كالمنجروما -النبس تهى وي شبه كزرا اورعرص كميا كدكيون كميين كاره فم جوحصنورسيدالأنام علىد افضل الصلاة والسلام في ندكيا . صديق اكبرندوي جواب وباكه خداكي قسم، بات توصلائي كيسيد، كام توجير كاسيد بمجروونون صاحبول سيحبث موتی رہی۔ یہاں کک کماُن کی مائے بھی شیخین رصنی اللّٰد تعالیٰ عنها کی رائے کے ساتھ موا فن ہوئی۔ یہا ن کک کہ حماصی برکرام کے اجماع سے بیرسٹنا بطے ہوا اور قرآن عظیم متفرق مواصع سيد بحياج بح كرلها كبا - اور نجد 'به كا بيشنبه ،حبس بيراً دهي و ما سبت كا دار و مدارسيد ، كه جوفعل حصنور صلى التذعليه وسلم في رئيا ، دُوسر أكيا أن سعزيادة مصالح وبن جانتك كم است كرست كا، باجماع صلى بمردود قرار بايا - والحدالله رب العلين ويجهيئ حبب زيدبن ثاببت سنه صديق اكبرى اا ورصديق اكبرنے فاروق اعظم م اعتراص کیانوان حفذات نے بیجاب مدد کارنتی بات کالنے کی اجازت من مرزا، توتجهلي زمانديس موكا -مم توصحا ربيس ا ورسما را زمار دخير القرون مستسبع" ملكريني حواب دیاکد اگرچید به کام مصنورا قدال صلی التدعلیه وسلی نسخه نے مذکیا ، مگروه کام توایی مبک اپنی دات میں تھبلائی کا ہے۔ بیس کیونکو ممنوع ہوسکتا ہے۔ اوراسی برصحالبرکرام کی رائے متفق یوی نومعلوم سواکرصحاند کرام کے نزد کیے بھی ابنے زمانے میں مونے زمینے بریوار منظ

بلانفرس فعل کو دیکھتے ۔ اگر اس میں می ورشری مذہ قا اجازت دسینے، ورند منع فرما دیتے،
اور میں طریقہ ما بعین و تبع ما بعین میں رائج رہا کہ اسپنے زمانے کی بعض نوب یا جہزوں کو جائز رکا ۔ بعض سعیمنع فرما یا اور قاعدہ منرع یہ دہری قرار یا یا کر خرج ہے اگر جہ نو پریا ہو اورشر شرجے اگر جہ برا با ہو ۔ اننی واضح دالیت، اور دوشن مو فطنت کے باوجود، مشراب نجد بین سے اؤجد : بہن ، اب بھی اگر ہیں کہ جہ جائیں کہ مرفوب یا بات برعت ہے اورا ہم ما مند میں اس کے اور کیا کہا جا اسکا برعت کمرابی ، اور حد رہ بن اب بھی اگر ہی کہ جا بین کہ مرفوب یا بات برعت ہے اور کہا ہما جا اسکا برعت کمرابی ، اور حد رہ بن ارب بھی اگر ہی کہ واختیا کہ نا مناسب ولا اُئن تر ہے جو ادکا میں موجود کر اس کے اور کیا کہا جا اسکا کو جھود کر کہ ا بہنے ہو وساحت طور وطری ہی کو اختیا دکرنا ، باعد ب بنی سے مائے بیں اور ابنی کے دائے وکروں کو بی وابل راہ سمجھتے ہیں اگر جہ اس کے بیے صحاب کرام و قا بعین و ابنی سلعب صالحین کو جھوڈ کہ اس کے اور حدل مواد والمند انہیں مرعتی و کھراہ کھرانا بڑے ہے ۔ والد حول ولا قوق اللّذ باخیا ہے ۔ والد حول ولا قوق اللّذ انہیں مرعتی و کھراہ کھرانا بڑے ہے ۔ والد حول ولا قوق اللّذ باخیا ہم باخ

اورسلمان نونجره جان اورماست به که کمسلمان ده مید بوخدا در رسول قرآن وصدیب سخه که مرسرح کو بلاچون وجسرا ابنالا کو کمل اورنسب العین بنائے اوراس بزنام و دائم رہ در اورال کر کم اورنسب العین بنائے اوراس بزنام و دائم رہ در اورال کر کم مراب کا مقابلہ ندکر در ابنی کو تا و عقلی کو کسی کم شری کے منفا بل ندلائے ۔ اورم معاملہ میں مذاور سول ہی کے احکام کو ابنا رام بروز نها بنا سنے اور جو کوگ الم الت اور ان کے طور وطری اور محولات کے ساتھ تشیخ کرتے ہیں ان سے کنارہ کشش رہ در الحد الله و البغث میں ان سے مقابل میں ، ان کے ساتھ عقیدت و واب کی کو باعد نو رضا اللی وموجب نجات من جانے ۔ اور جو ان سے اور جو ان سے داور جو ان سے داور جو ان سے داور جو ان میں و دائیں کہ دو کو باعد نو دو اللہ ہے ۔ اور جو ان سے داور جو ان میں و دائیں کے سے دائیں دو اللہ ہے ۔ اور جو ان

ا درہم اُسنُدہ صفحات ہر بہ بات بھی بٹایٹس گئے کہ پرکچر احتیاط مہیں ہے کہ کسی چیز کوحرام با مکردہ کہر کرخلا ہرافتراء کردوملکہ احتیاط اس بیں ہے کہ حبب نکس حرمت کرامت پرر دلیل قائم نہ مواسے جائز ومباح مانا حاسے کہ جمل بہی ہے۔

## حقيقت الامريب كريد

صحابرة ما بعين كواعلائے كلمة الله عى فطنت اصول ايمان اشاعت فرائض اسلام وغيرها امور كليه مجمّد سے فرصنت ديمتى ، كبذا يرامور حرني سخة توكيامعن واعد اصول كى تابيس اور جزئيات وفروع كى تفريع المرحق كه يد ولائل كى تدوين المرعبة المحت على تبديد كائل ند فراسكه حب بغيل الله تغالى الله تعالى الله تغالى الله تعالى ترديبا المرعظيم كي طوب بهى توجه كائل د فراسكه حب بغيل الله تغالى الله الله كازور بازون ، وين المئى كى بنيادسته كى كم دى اور دُور ونز دكيب كے مماك بلاد عين محت من المئل كائل بائل كي تربيب بلدك قدم ليد ، اور باغبا بي هي تحت المؤلك بائل به الله مامول مين منت بلدك قدم ليد ، اور باغبا بي هي تحق كي فضل بي كي يرك كي دكي صالب في زين تدفيق مي تبريب كھو دين ومن دوال في مراحم المرابيا له فرمايش ويال وين ومنت في عطر بازيا له فرمايش ويال وين ومنت في عطر بازيا له فرمايش ويال وين ومنت في على الله علي واله ويلم كاباغ ، مراحم المحبولا كهلا فرمايش ويال ويال ما و داغ برع بنازيت المحلم المان ويال وياله وياله و داغ برع بنازيت المحلم الله تا اور اس كے تعيف كھولوں اسم المفريق ل المدين و المده و المع و داغ برع بنازيت المحلم الله المدين و المام و داغ برع بنازيت العلمين .

اب اگرکوئی جاہل اعتراض کرے کریئے پیاں جواب بھوٹیس ، حبب کہاں تھیں۔
بہربتیاں جواب کیلیس ، پہلے کیوں مہاں تھیں ۔ بدتلی تی ڈالیاں جواب جموعتی ہیں ،
فریدا ہیں ، ینتھی تنقی کلیاں جائب جہتی ہیں ، تازہ حلوہ نما ہیں ، اگران ہیں کوئی خوبی بلتے
توا کھے کیوں چھوڑ عابتے " تواس کی حاقت بر اس اہلی باغ کا ایب ایک ایک بھول ، قہقہ م انگلے کے کا کداوجاہل ! اکلوں کوجڑ جہانے کی ف کہتنی ، وہ فرصت بانے تو بیرسب چھ کرد کھاتے ۔ آخراس مفاس کا نیج ہی کیا گا کہ وہ نا دان اس باغ کے تھل کھول سے محروم رہے گا ۔ معلا عور کرنے کی بات ہے کہ ایک جیم فرزانہ عاقب زمانہ کے گھراک گئی ۔ اس کے جمہوٹے جیوٹے بہتے ، محبولے بالے ، اندرم کان کے ، گھر کٹ اور لاکھوں وہوں کا مال واسباب بھی تھا۔ اس واشسمند نے مال کی طرف طلق حیال ردکیا۔ اپنی جان پر کھیل کم، بچوں کوسلامت نکال کیا ۔ یہ واقعہ حید بدے خرد بعقل سے بریکا نے ، بھی دیجے رہے تھے ۔ اتفاقا ان کے بہاں بھی آگ لگی ۔ بہاں نرا مال ہی مال تھا ۔ کھڑے موسکے دیجھتے رہے ۔ اور سارا مال خاکستر ہوگیا۔ کسی نے اعتراص کیا کہ بھواتھ نے مال واسباب کیوں جلنے دیا ۔ تو بولے کہتم ایمق ہو۔ ہم اُس تکی دانشور کی تھیں دیجھے مہوئے میں ۔ اُس کے گھر آگ گی تھی تواس نے مال کب نکالا کھی ہوتی مہمائے۔ مگر ہے وقو ویت اتنا نہ سبجھے کہ اُس اولی العزم حکیم کی بوری توج امرط دیے بھی بھو گی آگ اور بڑھتے ہے وقو ہے شعلوں کی طروب تھی ۔ بہتے خطوں میں گھر سے بہو ہے۔ اُن کی حفاظ مت اُنہم تھی ۔ اُسے بچوں کے بانے نے سے فرصدت کہاں تھی کہ مال نکا لیا ۔ مذیہ مشاط میں اُن کی حفاظ میں اور مال کا نکا لیا اُراجان کر چھوڑ دیا تھا ۔

بهی بدحال، س نوپیدفرفد کاسے جو کہتے ہیں کہ جو کھے فرون نکائہ میں عبرالات و زمانہ صحابہ و تابعین میں ندعقا، سب منع ہد، سب بدع سن ہدی ہورائت جھوڑ فا، سب سے ہاتھ اٹھا نا صروری ہدی بعقل کے پورے، اتنابھی بہنی سو چھوڑ فا، سب سے ہاتھ اٹھا فا صروری ہدی ایجاد کی اجازت فید سے سے بی سوچھے کہ جب فرآن وصدیت، مرکار خبر کے ایجاد کی اجازت فید سے توجم اس سے روکنے والے کون ہوئے ہو۔ حضوصاً حب کرتم خود جسے سے شام ایسے اعمال اور افعال کے از تکا ہے میں گزار نے ہوجوقہ ون تلکہ میں من شام ایسے اعمال اور افعال کے از تکا ہے میں گزار نے ہوجوقہ ون تلکہ میں من میں کونہ ہے۔ اسٹر تعالیٰ ان کی سی اوندھی سیجھے کسی کونہ ہے۔

# توج طلب گذارشس

#### فيصار بهفت مسئله

ازافادات منبع الفنوخ البركات المام لعاض في زمانه مقام المحققين في أوابغ ميذنا ومولانا لحافظ الحاج الشاه محمدا ملاد التدمها جرمى تنفانوي رحمه الشرتعالي

ہمارامقصوداس عبارت سے بہت کہ بررسالہ صرف شاہ صاحب کی جانب منسوب نہیں کہ ان کے متوسلین ابنا وامن بچاجائیں۔ ملکہ بہخود انہیں کی نصنیف بطیف ہے جسے ان کے متقدین بھی ت ایم کرتے آئے ہیں ۔ ناظریٰ کی سہولت کے لیے ہم نے اصل رسالہ " بچارخطوط" بیل مقید کر دیا ہے ۔ اور نشر کے و توجیح کو بالتریب ہندسوں ہیں محدود ۔

### فیصله مونث مسئله ازافادات

مبنع الجود والبركات - امام العارفيين في زمانه مقدام المحققين في اوانه سيدنا مولئنا الحافظ الحلج الشاه محدايدا والتدمها جركي تضانوي رحم التُّرتعالي

اله چنانخد قرآن کریم گواہ سے کہ امتن سلم کا اتحاد واتفاق بجائے خود ایک بہت بڑی نیمت سے اور فلاح دارین کی موحب ۔ اور فلاح کے اس عموم میں شخصی واستماعی ، دنیوی واخروی موسم کی فلاح داخل ہے ۔ اور یہ فلاح اُسی وقت حاصل ہوگی جبکمسلمان دو فالہ کہ جان ہوکر افامیت دین میں کوشاں رہیں اور تفرفہ واختلاف سے کلینڈ پر میز کریں۔ طریقۃ المسلمین مذمب المیشنت وجماعت ہے ۔ اس کے سواکوئی اور راہ اختیار کر مادین میں تفریق اور ممنوع ہے مسلمان خوب یا در کھیں کہ اٹخا دہین اسلمین ایکے ظیم نعمت بیش بہا دولت ہے لیکن حس اتحاد کی مبنیا دئفاق اور ذائی مفاد برہو۔ اُس کا حشر معلم ومشا برہے ۱۱

سله اورنا اتفاقی، موجب مفرت دنیوی دبنی ب دادر آج کل بعض مائل فرعیدی ایسا اختلاف واقع مواہد حس سے طرح طرح کے شراور دقتیں بپیامور می ہیں۔ اورخواص کادفت ادرعوام کا دین صائع ہو رہاہے۔ حالانکہ اکثرامور میں محفق نزاع نفطی ہے ادر تفصود متحد۔

کے ذار کری نے ان تمام مظروں کو صوف دو لفظوں میں تمودیا ہے۔ فَتَفْشَلُوْا کُوسِ کُورِی کے مہدت ہوجاؤ کے۔ اور تمہاری بندی ہوگا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سلمانوں کا باہمی تنازع صعف کہ خوری ہو گئی ہوا جاتی دہیں ہوجاؤ کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلمانوں کا باہمی تنازع صعف کہ خوری اور بنا الفاقی کا لاڑی نتیجہ پست ہمتی ہے۔ انتشار قوت اور نا الفاقی کا لاڑی نتیجہ پست ہمتی ہے۔ اور جب بیب بنت ہمتی غلبہ باب تواس کا لاڑی نتیجہ بیب کہ سلمانوں کا ہو رُعب فال من کا کور عوف فلا اور کہ ہو ہو گئی بنا پر جھایا ہوا دہ تاہی نزاع سے محفوظ اور کہ کہ کہ بہر خدا در سول کی فرمانبر واری اور دین و شریعیت کا سیجا اتباع ہے۔ بہی وہ مرتب کی تعرب ہونا و دوس کی خرانبر واری اور دین و شریعیت کا سیجا اتباع ہے۔ بہی وہ مرتب کے ایک کا موان کو باہم ملاکر ایک جماعت بنانے ہے۔ دین و شریعیت ہی لئٹ طوف ایکان لانے والوں کو باہم ملاکر ایک جماعت بنانے ہے۔ دین و شریعیت ہی لئٹ اس کی صفوط رسی ہے اور اس رسی کو "مضبوط بی شیاحت دہنے کا ہو می اس کی مور اسس کی مور اسس کی مور اسس کی افام میں اصل ایمیت وین کی ہو اسس کی افام میں اصل ایمیت وین کی ہو اسس کی افام میں اصل ایمیت وین کی ہو اسس کی افام میں ویں کو شاں دہیں اور اس کے بلے کہ سیاس سی تعاون کرتے دہیں۔ اس کا مطلب بہی ہو اس میں اور اس کے بلے کہ سیاس میں تعاون کرتے دہیں۔ ا

سے حن جہزوں کی نبدت مرابت و نقین سے معلوم ہے کہ یہ دین محری سے ہیں ،
ان سب کو ماننے ، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان کیے ۔ ایما نیا

کے دائرہ کے اندرجانی جہزیں ہیں ، سب کوتصری این نبوی کے مطابق و ماتحت ہونا
صروری ہے ۔ کسی اور داہ سے آیا ہوا علم اس وائرہ ایمان ہیں نامقبول ہے ۔ ایمان کی
کیفید دینفنی ، شک ، رہیب ، ترود اور تذخیر ب کی بالکل ضدہ ہے ۔ شک و ترود کو
کے برعکس ، ایمان سے و ماغ کوسکون ، دل کواطینان ، قلب کو انتشراح ، اور دوح کو
قسلی نفیب ہوتی ہے ۔ ملکہ ایمان کے بغیر ، دل ہیں ہے کلی اور ہے جبنی ہی رہتی ہے ،
حسب کہ ایمان والے کوسخن سے سے نت مصیب کے وقت بھی ڈھارس بندھی ہی محب کہ ایمان والے کوسخواسہا دارکھتا ہے ۔

اب اگری کلم کوانشون اسلامیه کی خفانیت اوراس کی عالمگردوهانیت کانوزبان سے اقرار کررے و کین فی الله علیہ و کی خفائی کانوزبان سے اقرار کررے و کین فی بخری فی الله علیہ و کم نے ایما نیات کی جوتشریح فوائی ہے ، اُن انٹر کیا ہ کی نضد بن سے دامن کیا ہے ۔ تصریحات بنوی کو ایما ان کی جان نہ جائے ، کدورت و کی آئے ۔ یا اپنے ول و دماغ میں انشاح و انبساط کی بجائے ، کدورت و کی آئے ۔ یا اپنے ول و دماغ میں انقال و تی تین کی جگر ترود و قد فراس کی جا گرین پائے ۔ آنو ظام رہے کہ وہ دوہ ایمان ایمان سے قطعاً محروم ہے ۔ تو ایسے منکر اسلام سے سیال ایسے دل و دماغ میں نفرت ایمان سے قطعاً محروم ہے ۔ تو ایسے منکر اسلام سے سیال اور اُسے اسلام کا اختلاف کو اسلام کا اختلاف کو اسلام کا اختلاف کہلا ہے کا دیا۔

کے اسے اوں سمجھے کرمٹ لا خدائے قدوس کا سپارسول فربائے کہ کلم کوفروں بیس صوف ایک ناجی سبت باقی سب ناری ۔ اور ایک فرق کے کرسب فرقوں سے خدا راضی سبت ، بیا خدا کا محبوب رسول فرا راضی سبت ، بیس میں بیس ۔ سبت پرست ہیں ۔ بیا خدا کا محبوب رسول فربائے کرسواد عظم کا اتباع صرور سبت مگرا کیب کروہ کے کہ سرشخص اپنی سمجھ پر مملفت سبت رمز عض کوخلا اس کی سمجھ بہنواب دے گا ، بیا خداورسول فربائیس کہ مملفت سبت رمز عض کوخلا اس کی سمجھ بہنواب دے گا ، بیا خداورسول فربائیس کم

اسلام کے لیے ہمارے تمام ارشادات کوتسلیم کرنا صروری ہے بمگرامک طائفہ اسلامی اصول، اسلامی صروریات ، کامنٹ جھامٹ کرم وٹ کلم کوئی یا قبلدرد ٹی پر بنار کھے ۔ توظام میں برضند اندازی ہے ۔ تو اسے نراع تفظی ہے کہ بصراحتہ عذا ورسول کی مخالفت اوراسلام میں برضند اندازی ہے ۔ تو اسے نراع تفظی کا نام دینا بالبداست باطل ہے ۔

الرون نہیں جاننا کو مخرصا دی ومصد فی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹ گوئی کے موافق، صحابۂ کرام و البعین عظام کے دور ہیں بہت سے نشے نسٹے فرقے وجود میں آئے۔ ال فرقول بیں سے جس نے صرور پارٹ دین کا انکار کیا وہ باوجود کلم گوئی کا فروم زند قرار پائے۔ جیسے فرصنیت نوکوا ہ کے منکر ۔ اور حس نے ائمہ و بی کے عظائہ حقہ کا انکار کیا ، انہیں اگر حسیسہ کا فرید کہا گیا ، تا ہم ان کی گراہی و صلاات پر سب کا اتفاق ہے ۔ بہذا ان سے سلمانوں کے اختلاف کو بھی مسلمانوں میں نراع مفظی منیں کہا جا سکتا .

نزاع تفظی بین کددوشخالف افراد یا فرقول کا اصلی مفضود بین کوئی اختلات منبیس مقصود دونول کا ایک جمنزل دونول کی ایک معنی و عنوم ایک صرف انفاظ ا حداگاند استفال کرر ہے ہیں ، اورظام ہے کہ گھراہ فرقوں کا مقصود ہجبورا ہل اسلام کے قطعاً خلاف ہے تواس اختلاف دینی وائیا ٹی کونزاع تفظی سے تعبیر زنا ہرگز مرگز مقر نم موگا ، اور بیشا ہ صاحب کا مقصود ہے ۔۱۱

 اس کانقاب، اُسلفت بی بوش و سواس سے بیگانه بوکر، اُس کے صنوی صبرہ زیبائی برمرشط اور جواس نے کہا ، اُس برآمتا و صدقنا کر بیبیغے ، شاہ صاحب کا دامن ، ان کی جما بیت سے مرکز مرکز ملوسف نہیں ، اور مذاس جناب پر کوئی الزام رشاہ صاحب رحم النادنا کا اسے مرکز مرکز ملوسف نہیں ، اور مذاس جناب پر کوئی الزام رشاہ صاحب رحم النادنا کا سفا ۔

اُس دُخ کی جا سنب توجہ مذفرائی جو و کا بیت و مخدمین کی ترویج و اشاعت بین اوھر ایشت کئے ، اپنے قبلہ مراوات و کعبر محاجات معتکمان صفکدہ ، بجد کو کھی باندھ کا کہ بیدام کی مائندنک رہا نظا و رسلس ان کے جارہ مقا ، ورندمتوسلین کی اپنے مین خلاف بیدام کی مائندیں ، ما محتفیل عنی مقدما واللہ کے جارہ مقا ، ورندمتوسلین کی اپنے مین خلافت کوئی ماہ مہنیں ، ما محتفیل عنی م

پونځوغموگامسالان کی اورخصوصاً بپنے تعلق والوں کی برحالت دیجوکر منہاست صدمه موالت دیجوکر منہاست صدمه موالت داس بے فقر کے دل میں آیاکہ مسائل مذکورہ کے متعلق مختصر سامصنون فلم بند کر کے شائع کر دیا جائے۔ امید نوی جمع مختلفین کنرن موجائے۔ سرحند کہ اس وقت میں اختلافات اور مختلفین کنرن سے ہیں مگرفقیرنے ان ہی مسائل کو دیا ، جن میں ان اور اپنی محکوفقیر نے ان ہی مسائل کو دیا ، جن میں ان احتلاف حجاء سن کے اوک مختلف سے دو وجہ سے ۔ اول توکنرن اختلاف اس درج بہنچی ہے کہ اس کا احاظ مشکل ہے۔ دو متر سے مرتب میں اور اپنی جاعت میں جو اختلافات ہیں اور اگ وہ معدود و سرے امریکر فقول عالب ۔

هم افسوس صدمبزار افنوس که شناه صاحب مرحوم و منفور کے متوسلین نے حزت شاه صاحب کی اس خواسش کا ذوا پاس نرکیا ۔ اور انہیں اہل حدیث بینی عیم عقدین کی تقلید میں ابدائے نجد مرکی ایسا پیار آیا کہ اس کی محتبست میں پیچے مسلما نوں کو کا فروشرک محتمرایا۔ اورخوارج کی طرح رجنہیں حصرت عبداللہ من عمرصنی اللہ نفالی عنہا مدترین خلق الله عبانة) النول نع و اسب مو كافرول كحتى بين الرب المفاكر سلمانول برجب بالمرديس و علام طامر برجمن فافركم عمم مجاد الافاريس قول ابن عرض النالي عنها نقل كري فران على منها و المدن المدن الماء الله على المدن المدحق الله على المدن المدحق الله الله و على علما والاحتراك الله عصوم من المدحق المدحق الله الله الله المدن المدحق المدحق المدحق الله المدن المدحق المدحق المدحق المدن المدن المردي 
علامه فهامه خاتمة المحققين مولانا ابين الدمين محدمن عامدين شامى فدس سره الساهي ردالمحتارها سنسيه درمختار كي حليه ناله ف ، كتاب الجياد ، باب البغاة ميس زبر بيان حزارج فرمات مبن "كما وَقَع في مَمَا مِنَا في أَسَّبَاع عبدِ الْوَهابِ الَّذِيْبَ خُرجُوا مِنْ بَجُدُ و تغلبُوا عَلَى الْحَرَمَ بِن وَكَا نُوا بِنِتِ لِوُنُ مَذَهِ بَ الْحَالِلَةِ لكنُّهُ واعتُقدُوا أَنِّهُ مُرهُدُ المُسُلِمُونَ وأَنَّ مَنْ خَالَفَ إعتِقَادُهُمُ هُمُ مُشَرِكُون وَاسْتَعبُوا بِذلكَ قُتْلَ اهْل السُنَّةِ وَقتلَ علَماءِ هِمُ الخ یعنی خارجی ایسے موتنے میں حبیبا ہمارے زملنے میں بیروان عبدالوا سے واقع ہوا حبهول في منجد سے حروج كرى حرئىن طبيئين مير تعلقب كمياء وه ا پيندا آب كوكھتے تو منبلی تھے مگر اُن کاعقیدہ تھا کرنس وہی سلمان ہیں اور حواُن کے مذہب پر نہیں ومسب مشرك بين اس وجرس الهول في المستنت وعلمائ المستنت كا قسل مباح مصراباً بيها نتك كرالله تغالى في أن كي شوكت توردى وأن كم شهرويران كة اودكشكم سلين كواكن برسنت تحبثى مستاله مين - والحمد مله م ب العلان -تقوبب الايمان مصنفه مولوى اسماعيل دنلوى اسى ابن عبدالوا ب نجدى كى كأب التوحيدكا ترجمه وخلاصه ملكه كهناج اسيئ كرجر بهب اوربيكاب بعوام وخواص لوبند میں دومفام رکھتی ہے کہ بایدوشاید حودگلکومی صاحب فے تھنڈے جی سے اس کا مرتبه كويا فران سے بٹرھا ديا اورصاف لكھا كا تقوسيت الايمان مها بين عمد كات عمد

مسلمانو! عود كروكرحب نك تقویت الایمان نصینت به مبُوثی به گنگوسی صاحب کے نزد کیب صحابر سے لے کرشاہ عیدالعزنی تک کسی کواسلام نصیب رنه داكر عین اسلام سے سب محروم تھے .

۔ کیوں نظر دوڑ کے مزبر بھی تان کر اپنے میکانے ذراہجپان کر

مبرسلمان اوربیحصنراسندخود بھی جانتے ہیں کہ تمام بلاد اسلامیدین امنت مرحوم مصطفیٰ صلی المتعلیہ وسلم کے کروڑوں اربوں آدمی اس نئے مذہ ہب سے مُنڈو و بری ہیں ۔ اس کے نام نیوا ہی معدود ہے مہندی ونجدی ہیں ۔ الحاصل اس باب میں ہم شاہ صاحب برکوئی بیجا جا بہت کا الزام مہنیں دیتے ۔ شاہ صاحب نے جو کچے فرمایا وہ اپنی جماعیت کے بیے فرمایا اور برکب کے ان کی جماعت سے کی جکے ۔ فالی انڈلہ المستدی وعلیہ التکان۔

بس ایسے مسائل جن میں ان صاحبول میں زیادہ قبیل قال ہے سات ہیں۔ پارنج عملی ، دوعلمی ۔ ترتیب میان میں اس کا لحاظ دکھا ہے کہ جن میں سست زیادہ گفت گو ہے ، اُن کو مقدم رکھا جس میں اُس سے کم ہے اُس کے بعد علیٰ خوالفیّا س ۔ اور اپنا مشرب ، اور ایسے مسائل میں ہوعملد ما مدمنا سبتی نبزلك ديا مى تعالى سے امبدہ كريظ رياء بن دفع فسا د باسمي موجا و اور دعا سے يا د فرا بن اور اور حضارت محمى اگراس كو قبول فرما كرمنتفع موں تو دعا سے يا د فرما بن اور كوئى صاحب اس تحريد كريدات كى فنكر دكرين كرمقصود ميرا مناظره كرنا منبير و دائله ولى التوفيق -

ي بانچ عملى يعنى ميلاد شريعين - فانحه مروّح به رع ش وسماع - نلامنے غيرالمنداور عمل من بريان بريان بريان

تانید اور دو کمی را مکائی نظروامکائی کذب اوراس فیصلهٔ بخت بریجواشی اصا شاو کلا اس تخریر کا جواب بنیں کم وہ تو مهارے می بید بیں مجھر کہاں رفقیر بید توفیر بیجیداں وہیمیری وہ تو مہارے می بید بیں مجھر کہاں رفقیر بید توفیر بیجیداں وہیمیری اور کہاں شاہ صا حب کی شخصیت والا منقبت ملکم فصوداس واب ته سلسلهٔ ساقا برکان کا ، ان مضامین وعبارات کی نوضیح و تشریح جی جو حصرت شاہ صاحب نے ارفام فرمائے ۔ ان مسائل بیں اختلات رکھنے والے اگر عور والضاف سے براحمیل تو امید وائن ہے کہ ان کا دل اُن کی غلط روی بر انہیں تنبیم کرے کا اور وہ تن کی طرف وابس آبئیں گے و ھوالمدرا دورن عوام اہلم تنت تواہینے مذہب بین برا کا مزن دہیں گے اور میں کے مبلکا نے بین نیا گئیں گے ۔ ۱۱ مختلیل عفی عند

## بېېلامسئله ن مولود شرلف

اس بیں توکسی کو کلام ہی تہیں کہ نفس ذکر ولا دھننے شریعیٹ محفرت فخر آ دم ، سرورعا لم صلی الله علیہ وسلم موحب جنیرانٹ وہر کانٹ وُنبوی و اُحزومی ہے ۔

كه اوركبول كركلام مو ؟ حضورا فدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم موحمةُ الله مين -قرآن كيم ف ال كانام نعمة الله ركها- إنَّ الَّذِينَ بَدُّلُوا مُعَمَّة اللَّهِ كُفُرًّا مُ كى تفسير المي حصرت مسيدنا عبدالله من عباس رصى الله تعالى عنها فرمات بيس-"نعمة الله مُحمّد صلى الله عليه وسلم ينعمن الدمي صلى الدعليه ولم بن ولهذا ان كى تنشرىف آورى كاندكهره ، امتثالِ أمراللي اورتعميل ارشا دخدا وندني آ-قال تعالى واما بنعْمَة مَ تَكِ فَكَرِّتْ مِ" ابنے رب كى مغمت كا مؤرج برا كرور حصنورا فدس صلى الله عليه وسلم كي ننشريب آوري سب تغمتوں سے اعلى تغمت ہے -يهي نشروب آوري بعيص كيطفيل وُنيآ فبرحش مبرزخ آخرت اعزمن وفت سرحكه، مبرأن، نغمت ظام و بإطن عصه ما دا انك انك رونگامتمنع اوربهره مند ہے اور پوکا ان شکم اللہ نعالی ۔ ابیٹے رہ کے حکم سے ، ابیٹے رب کی منمنوں کا جرح یا محبس میلاد میں ہونا ہے جمبس میلاد آخرو ہی <u>انتے ہے حس کا حکم ر</u>ب انعزن ہے ر لمسبع و واحاب عملة رَبِّكَ فَحدِّنتُ وَ اورِوْد احاديث مِين مُذُكورت مِينا يُد ا مام اجل فغیر محدث الواللیت سمر قیندی ننبیه الغا فلین میں فرمائے میں کہ 'حب سور گ ادا حاء نصرالله مصورا قدس صلى الدعليدوسلم كمص وصال شريفيني نازل بُونَى مصنور فوراً برأ مديموك - بنج شنب كا دن تقا يمنبر ربي بوس فزوايا - بالل رسي تعالى عذكو حكم وياكه مدبيف ميس نداكر دور لوكو إرسول الشرصلي الشرعليد وسلم كي وتبتت سنن چلوریدا وازسنت ہی سب چھوٹے بڑسے جمع ہوئے ۔ گھروں کے در دازے ویک ہی کھلے چھوڑ ویئے ۔ بہان کک کرکنوار ہاں پر دول سے نکل آئیں ، حدید کرمسی شریعیت حاصرین پر تنگ ہوئی ادر صنورا قدس سلی اٹٹرنعالی علیہ دسلی فرماننے رہے ۔ ابہنے پھپلوں کے بیے ملکہ وسیلے کرو بھرصنور گرفوسلی انٹرن علیہ وسیلی کرو بھرصنور گرفوسلی تعلیہ وسیلی مرز اطہر برقیام فرما کرحمد و ثنائے الہی بجالاسنے ، ابنیاء علیہ الصلی خ والسلام پر دروہ بھیجی ۔ بھرارشا دسموا ۔ بیس محدین عبدالت بن باستم اعربی صاحب پر دروہ بھیجی ۔ بھرارشا دسموا ۔ بیس محدین عبدالت بن باستم اعربی صاحب بر دروہ بھیجی ۔ بھرارشا دسموا ۔ بیس محدین عبدالت بن بالمطلب بن باستم اعربی صاحب بر محترم مکترم محترم محترم مکترم محترم محترم مکترم محترم مکترم محترم مکترم محترم محترم مکترم محترم محترم مکترم محترم مکترم محترم مکترم محترم مکترم محترم محترم محترم مکترم محترم محترم محترم مکترم محترم محترم مکترم محترم محترم مکترم محترم محترم محترم محترم مکترم محترم محترم محترم مکترم محترم 
التدالله ایک و دن می که دن می که مدینه طبیته میس حضور برگورسی الله علیه و آله و تلم کی نشرای آوری کی دصوم - بعر - زمین و آسمان میں خیرمقدم کی صدا میں گونج رہی ہیں ۔ مؤسی و شا دمانی ہے کہ دلوار و در سے شبکی برتی ہیں - مدینے کے ایک ایک کیا دمکنا جہرو انار دار مرد اسے - باجیس کھلی برتی میں - دل میں کہ سینوں میں نہیں سماتے - سینوں بیر خیا می سینوں بیر خیا ہے ۔ سینوں بیر جوا می رس رہا ہے ۔ فرز ہے کہ جماجم مرس رہا ہے ۔ فرش سے مرش کا تی مرد والنہین کنواریاں ، شوف دیلا را محبوب کردگار میں مرد گار می مرد گار می اور کا گوفت بنا - بعد - بیر دو النبین کنواریاں ، شوف دیلا را محبوب کردگار میں گاتی مرد کی امرائی کیس کر و

ملکع البدش عکیت نا مِنْ شَنیاتِ الوکاع وجب الشکرعکین ما دعی پر و و الم الله برای الله داع الله داع الله بی المباری الرای المرای الله الله بی المباری المرای الله الله بی المباری الله الله بی المباری الله بی المباری الله بی المباری الله بی المباری وصیت ہے ۔ امکی دن آج ہے کواس محبوب کی دخصت ہے عبس آخری وصیت ہے ۔ مجمع تو آج بھی وہی ہے ۔ نیوا سے الراس سے الراس سے بردہ نشینوں کے سبب کا ہجوم ہے ۔ ندا ہے بلال سنتے ہی جہوٹے بیاب اسینوں سے دل کی طرح بیتا بان شکلے ہیں ۔ شہر محبر نے مکانوں کے درواز سے کھلے جواز دیئے ہیں ، دل گلاتے بیاب نشکلے ہیں ۔ شہر محبر نے مکانوں کے درواز سے کھلے جواز دیئے ہیں ، دل گلاتے بیاب مرحوب نے دواز سے کھلے جواز دیئے ہیں ، دل گلاتے بیاب مرحوب نے دواز سے کھلے جواز دیئے ہیں ، دل گلاتے ہے ہے ۔ کہ آفتا ب جہال تاب کی دواغ نزدید ہے۔ اسمان بزرمُردہ ۔ زمین افسردہ ۔ حدصر د بجبوسناٹے کا عالم ۔ اتنا ازدحام اور مؤکامقام ۔ احزی نگا ہیں اُس مجوب کے رُوٹے حق نا مک بمس حسرت ویاس کے ساتھ حاتی ، اور صنعت نومیدی سے ملکان موکر ، بیخودا مذفدموں برگرجاتی ہیں۔ فرطِ ادب سے لب بند یمکرول کے دھوئیں سے بہ صدا ملند ، کم

كُنْتُ السَّوادَ لِنَاظِرِى فَعَنَى عَلَيْكُ الْسَاظِرِي مَنْ صَعَلَيْكُ الْسَاظِرِي مَنْ شَاءَ بَعَدِكَ فَلِمُت فَعَلِيكَ كَنْتُ الْدَاذِمِ ا

ر تومیری آنھ کی ننیلی منفا - اب تجھ بہ آنکھ بند ہوئی ، توجو جاہے تیرے بعد سرحائے ۔ میں تجھ ہی ہو الا منفا ،)

اللّٰ کا فجوب امست کا راعی اکس بیاری نظرسے ابنی بالی ہوئی کجاب کو دیجتنا اور مجتنت بھرے دل سے انہیں ما فظ محبت کے سیر دکر رہاہتے ۔ شان رجمت کو اُمنڈ نے ہوئے آنے والوں کی حرش کی مجدائی کا تم بھی ہے۔ اور فوج فرج امنڈ نے ہوئے آنے والوں کی خوشی بھی کے مخت محصل نے کئی جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا بھا وہ بہت الوجو ، انجام کو پہنچی بھرت نوح علیا اسلام کی ساڑھے نوسورس ، وہ مخت مشقت ادر صرف بچا سی تعصول کو مہارت ۔ یہاں بائیس تیکس ہی سال میں انجالا کئی ہوندافزوں کو میات میں موجونی آرہ ہے میں ۔ حکہ بار باز تنگ مہوتی جاتی ہے۔ مدفور الوں کو حکمہ دو۔ اس دعوت عام دفعۃ ارشاد مہدا ہے۔ والوں کو حکمہ دو۔ اس دعوت عام برحیب برحیب برجیح مولیا۔ ہے۔ سلطان عالم نے منبر اکرم بہتیام کیا ہیں۔ وجد مدوصلون البین ارشاد ہوا ہے۔

مسلمانو إخذاً المجفِمِلِ مُهلادادركيا- بط- دبى دعوت عام - دبى مجمع مام . وبى منبردقيام - وبى بيان فضائل مسبيدالانام - عليدوعلى آله افصل الصلوة والسلم مجلس ميلاد اددس شھ كانام -مگرنجدى صاحبول كو ذكرِمحبوب مثلثے سعے كام ، درسنا التَّصِلْ المستعان وسبرالاعتصام وعلىب التكلان -

(افادات امام احمدرضا)

مبلس ميلاد مبارك كى حقيقت ، مجمع أسلين كو ، صفوا قدس ملى الدّلتالى عليه وسلم كى تشريف آورى وفضائل مبليد و كما لات مبليد كا ذكر سنانا ، بيد - بنديا رقعه بائتنا ، يا طعام وشيريني كي تقييم أس كاجز برحقيقت منهيس كه ان كه بغير ، محفل مبارك كالغفاؤكن ومتصوري منهود بال النيس كو في جزير حرام بهى بنيس - مذان ميس كه جرم - منه ونيا واحرت ميل الس بهركوئي مواخذه و كرفنت - اقل دعوت الى الحير بيد لينى أس كا بلاوا - اور دعوت الى الحير بيد شك خير ، ادر موجب خروم كنت بيد - الله عزوج الشري خرائا سبح و مكن أك سن فرك فرك مي شن د وكرفت بين العام طعام يا تقييم شيريني بر وصول المسان و حد فرن افله . يجه - اور به بن العمام طعام يا تقييم شيريني بر وصول المسان و حد فرن افله . يجه - اور به بن المهام المور من حدث بير كرفت بير معالم المور من حدث بير كرفت المهام يا تقييم شيريني بر وصوله و المسان و حد فرن افله . يجه - اور به نمام امور من صرف بيرك نمرعا مجمود و محبوب بين مطلوب بين .

کے طور بہر وجائے گا۔ اور ملا رہیب محبوب دہیے گا۔ بہر ووصورت برسُلّت اہلی کی بیروی اور آباست قرائبرکے احکام کی تھیا ہوگی .

الغرض صنورهای الله علیه وسلم کا ذکر، ذکرالی مند - اور ذکرالی سے زیادہ باعث خیروبرکت اور کیا جین بہر سکتی ہے - اور ذکرالی منان کی جان ، عبان کی درح دواں ، حیر وبرکت اور کیا جین ہوسکتی ہے - اہل دل کا ایمان کی جان ، عبان کی درح دواں ، یہی مبارک ذکر سبیدالانس والحیان ہے اور شرعا محمود ومجبوب ومطلوب اورجب افرجب انکب بات شرعا محمود مہری محمود درجع کی تا وقت کو جہاں اورجب واصد کی ممانعت ، خاص شرع سے منا مجمد منا با با خان میں بیٹھ کر زبان سے ذکر خدا و ذکر مصطف کرنا ممنوع مہوگا کہ اس خاص صورت کی بڑائی مشرع سے تا است منے .

اور بانکه حضورصا حب اولاک صلی اندعلیه دیملی ولادت اقدس سے بی افغمتوں کی اصل سے وائس کے حوب بیان اور اظہار کا نصر قطعی قرآن سے بی حکم موا - اور بیان واظہار مجمع سلین میں بخوبی اور زادہ موجب جزائ فی برکات موکل جمع موکل و تو تقاضلت محبت اور صلحت بشرعی یہ ہے کر حس قدر موسکے لوگ جمع کے جائیں اور انہیں ذکر ولادت باسعادت سنایا جائے ۔ اسی کانام مجبس میلاد سے دور مدیث شرفیت سے نابست ہے کہ جال مجلس ذکر شرفیت مولی ہے مالکہ اسک دوسرے کو ملائے میں کہ آوئیہاں تمہارا مطلوب ہے ۔ بھرو ہاں سے اسک اسک دوسرے کو ملائے میں کہ آوئیہاں تمہارا مطلوب ہے ۔ بھرو ہاں سے اسک اسک جھاجاتے ہیں مسلمان دنیا کی مٹھائی باضے ہیں اور مدیتے ہیں۔ ہم شمرینی تقییم موتی ہے وہ بھی ایسی عام کرناستی کو بھی حصتہ دیتے ہیں۔ ہم شیر سنی تقییم موتی ہے وہ بھی ایسی عام کرناستی کو بھی حصتہ دیتے ہیں۔ ہم شیر سنی تقییم موتی ہے وہ بھی ایسی عام کرناستی کو بھی حصتہ دیتے ہیں۔ ہم فی القوم لا دیش تھے والا بھی برنجنت فی القوم لا دیش تھے والا بھی برنجنت فی المور مینہیں رہنا ،

اور بیرصد بنب مبارک وہ حدیث مبارک میں بات بھے انعین ذکر ولا وت شراعیت مجھی ابنی محفلوں ابنی محبسوں اور اپنی کشسستوں میں عوام المسلین کو ملانے کے یعنی بھی اپنی محفلوں ابنی محبسوں کر اُکٹ برسکین نازل ہوتا ہے۔ اُن بررحمن جھاجاتی یعنی بھی جا جاتی ہے۔

ہے۔ اُور فرشتے انہیں اپنے گھرے میں سے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کا ذکر اینے ملاکھ مقرنبن میں فرما تا ہے ؟

مسلمانو إلى مهروركياج بالبية. فاشتبق الحدرات - برصوادرايي فالتنبق الحدرات - برصوادراي

صرف كلام بعن نَعُينيات وتفييهات وتقييدات بين بع يجنين برا امرقيام بي عجف معمل ان اموركومنع كرتف بين لقوله عليه السلام كل بيك عني انسلالت الوراكش علما الجازت ويقين على إطلاق ولائل فضيلت الذكر

مَالَهِ السَّلِوُنَ حَسَّ مُوَعِندَا اللهِ حَسَ

تُعْن حِبْرُ كُومسلمان نيك اعتقاد كريں وہ خلاكے نزديك نيك ہے" اسى ليے علمائے كرام نے محفل ميلا دشرليك بيں قيام كے اثبات كے بعدارشا فخرايا كمان اموركانكاروہى كرے كا جوبدعتى موكاراس كى بات سننا رزچاہية . بلكر حاكم اسلام برواجب ہے كرائسے سزا وسے ."

المرته والمرتم ويرمم ال تفرع إست جليله سع جوعله أراع المام وترحم التدنعالي في ابنی اپنی کتابوں اورفٹادئی میں تورپر فرما میں اور پہنے علما۔ بٹے ماہد کیے مظہول و معتبر حانا مانا، صرد به نظر کرلین-اور تجولین که رفیغل فنیام ازمنه ماصنیه اووا گذر شته میں رائج ومعمول مزتھا - اب رائج مہوا ، توجھی اس کمرممنوع ناحائز موسفے بر دلیل شرعى بيش كمنا بمعترضين ومانعين ك ذمه لازم دصرورى ب مسلمانان المستنت وجماعت توحؤب جلشت ببركه مرفغل مباح اجوطفنورا قدس صلى المدعليروسلم ك ا دب تغظیم احلال و تحریم کامشور مولا و راس کے مراد دمفضور ، تعظیم و تحریم سو، صنورا قدس سيداكهم العالم اعلم عالم التعليد وسلم كي وه صرف تحسن بلير ستحب سے موجب خیروبر کامن اور تواب اُحروی کا باعث ہے ۔ بال جارا عقيده بن اوربرعقيده احكام قرآن وحدسيث برمبني سنك كدنني اكمم واعظم صلى الله عليه ولم كى تعظيم الن تمام طرق والواع تعظيم كے ساتھ ، جن میں خُدا ہے ، لندائی میں شرکت مزبا کی حلتے بلشرعاً محمود وقعبوب اور ستحسن ومطلوب ہے۔مگر به مرتبرابل بصارت ولهبیرت کاہے ۔ اور حج دیدہ بینا وگوش شنواسے محروم ہیں وه اس حلالت شان روح ايمان وحان ايمان كوكميا حانيس. الهجا حسل سديز مرال سيحبهورعلماء كرام وفقهاء اعلام اورمي نكين وأتمه

معمدین رجمهم الندنتالی ب وارون دیت بنی اکرم وعظم صلی المشعلید والمرک وقت.

قيام طرايل السيم فنول ركفا - السيستحسن حانا ادر أسي باعت منيرو بره استعدال

اورسال باسال سے دنیائے اسلام میں ، بلا دعرب وعجم میں عواص وعوام کارہی

معمول حبلا أرماسه . اور سنامري است شعار المسنّدن وجماعت محيها اورمانا حامّا ہے جس نے املیدن وجماعت کو، دوسرے گراہ فرقوں سے ممتاز کیا اورکونی مخالف اس برکونی ممانعت ،شرعی کی کوئی سند پیش بنرکرسکا، تو مهارسے یے اتنابى كانى ببنے كديم وه كام كرتے ہيں جيد حنيا رابل اسلام نے حسن جانا اور خسن مانا۔ اور کو نی ممالغت نے الرعی جو نکر اس بروار دمنہیں۔ اس بینے دہ الله عزوجل کے نز دركيب بحيى حسنن بسيد مهيها كم مستداني واؤو طهيانسي اورمتفاصترست اورت يخ الاسلاكم علامرسبدي احمدنيني وحلان رحمد الدنعالي فيسيرة النبوريس فرايا وكفى بعا قُدُوةً كَرِجَولِتِ العادَةُ أَنَّ النَّاسَ إذا سَمِعُو ذَرَّ وَصِوبِ صلَّى اللَّهَ عليه وسلم يُقومُون تعظيمًا لَه صلى الله عليه وسلم و فك فعلَ ذلك كشِيرُمِن علاءِ الامت الذين بيقت لى بهد ويني عادت بهاري موكني يه كديوك حب ذكه ولا دسنه محدرسول النرصلي المثه عليه وللم سنق مين نوحصور أكرم وغطهم سلي المثر علیہ وسلم کی تعظیم کے بیے کھوسے ہوجاتے ہیں۔ ادریہ قیام بہت بہترو محسن ہے۔ اورکیوں مذملو اس میں نبی صلی الله علیہ وسلمہ کی تعظیمہ ہے۔ اور بے نسک کم تت کے عظیم رمہاؤں نے حبن کی پیروی کی جاتی ہے۔ کو دھی الیا کیا ہے" مگر وادگی بدعت ولصلالت بیں گم گشت زاسوں کی نظروں میں مذان عظیم رمنہاؤں کی کوئی فدرومنزلت بسبعيه سنأن كحدولون بس محدرسول التنصلي التلاعليه وسلم كانعظم

 قبل ا ذان وبعدا ذان ۱۰ در فراغ نماز که بعد آلیگریمه کی قران سورهٔ فاتحه کی تلادت دغیرها معمولا هیم بهمین مین مین خاص طریقے کے بیے نبوت مطلق مے سوا کسی منتے نبوت کسی نئی سند کسی نئی دلیل ، کی برگزها حبت ، ندم دگی -

ادراب، سنے دراہی کی فرقی شرع مطبر سے کیونکہ مطلقاً نابت ہے۔ قال الله نعالیٰ اذاردارالله ذکرا کے شیار و خدا کویاد کر دمہدن یا درائی ، آبید، کر کمیرها ن بنارہی ہے کہ یہ یا درائی کسی خاص وقت ، کسی خاص بیئیت اور کسی خاص مقام کے ساتھ محدود و مقید اور محضوص نہیں ۔ کلصے پڑھتے ۔ بولتے چلتے ، سونے جاگئے ، کھڑے بیٹھے ، رصلتے البی کے مصول کے لیے ، یا دالہی میں معروف ومشخول رمنا، اور زندگی کے مرمعا مل میں مندی کر محمد کا کا نام زبان بر آنے رمنا، یہ سب اور دندگی کی حوات جو بادوں فرکر المئی ہی کہ موروف و میں اور برجیز ورحقیقت اسلامی زندگی کی حوات جو بادوں طاعتوں اور تمام دینی کا مول میں جان اسی دکر سے برقی ہے ۔ میرت ہے کہ نی درسول خدا کے ذکر کو ، ذکر المئی سے علی در کر سے بی وات مصروف رہتے ہیں اور سول خدا کے ذکر کو ، ذکر المئی سے علی در کر سے بی رات دن مصروف رہتے ہیں اور سی کا دین و مذہ بہ سے ۔ ۱۱

نه میلا د شرلین اورلوقت دکرولادت صنورانور واطهر صلی الدعلیه وسلم قیام پر
ردوانکارکرنے والوں کے اصاغ و اکا بر اجھوٹے بڑے بیک زبان ، قریب بیری دلیل لانے اور ایسے اپنے نز دیک سند مما تعن محملہ ات بین کر بغل قون شکلہ العین و تبعی تالعین کے زمانہ میں منقا تو برعت صنلالت محمل المنظم المعن صحابہ و تالعین و تبعی تا و می کرنے ' اس فعل اوراس کے سوا ، لیسے ہی دو تر امور نزاعیہ بل ان منکرین و ما نعین کی غایب سعی ، انتہائی رسائی ، اسی قدر اسی صد امور نزاعیہ بل ان منکرین و ما نعین کی غایب سعی ، انتہائی رسائی ، اسی قدر اسی صد امور نزاعیہ بل برا برا برا می تا برا ہم شنت و جاعت سوا و عظم ملت اور مزاروں ائم شریعین فی اصلا میں نوجود امین نبیب کا حد میں انتہائی کر منا و میں نہیں کو می کا جواب خود شاہ صاحب کے کلام میں موجود دل میں نبیب کا حد ان کی اس کی وضوعاً اندا ہی کا فی ہے کہ وہ کلام ان کے شیخ کا ہے کہ بہ

ان کے ہم ذہب ہم مسلک اورہم مشرب ہیں - اب بھی اپنے مشیخ کی رزماننا اور لینے ہی گن گائے جانا ، ومنیا و آخرت دونوں میں نباہی وہر با دمی لانا اور داریں میں ذلیل ورسوا سنا ماسے ۔

#### بجند منبادی امور

ہم اس مقام کی توضیح وتشریح میں جیندامور بیان کرتے ہیں تاکمٹ کمان مستقبد سوں ،

۱- حضرات مانعین کاتمام طالفه اس مرض میں گرفنادہے کہ فرن و زمانہ حاکم شرعی ہے۔ بعنی جونٹی بات قرآن وحدیث میں بایں سٹینٹ کذائی راس صورت ر سٖئییئ<sup>ے</sup> میں ، مذکورمنہیں ،صراحَة گہیں اُس کا ذکر منہیں ،حب فلاں زمان میں ہو تو بجه مُرِي منهيں اورفىلال زمانه ميں ہو توصلالت وتھراي - حالانحرشرعاً وعفلاً ، كسى طرح زمار کو احکام شریعین، پاکسی فعل کے حسن وقبیع، اس کے اتھا یا مُرا ہونے برفا بونہیں۔نیکٹ بات کسی وقت میں مہونیک ہے۔ اور مُراکام کسی زملنے میں برومبانیے -احفرمصر کے مبوائیوں کا مصرت امبرالمومنین سیداً عنمان عنی رصی التّٰدتعالیٰعندکوشہید کرنا ، مبدان کرہے بلّابیں ، فزانت کے کنا رسے نواستہ رسول کا مھوکا ہیاسا ، ناخدا ترسوں کے نیزوں سے شہا دہن یانا۔ بنرید بلیدؤنیژ ك دورافترارىس مدينطيته ومكرمفظمين الرزه دبيف والدوافعات كارونماسوا خارجیوں کی برعنوں ٔ راحفیوں کی مشناعتوں ، ناصبیوں کی حنبانتوں اورمعتنز لہ کی خرافتة لكاظهود بب آنا- اسى طرح اورد وتسرس امونشنيد كے زمان صحاب و ماليكين میں حا دسٹ بھوئے معاذاللہ اس وحبسے نیک وحسن نہیں تھہرسکتے کدوہ فرون نلکنڈ ہیں مادیث ہولئے ۔اور سزار ہا امورشے سنہ کہ ان کے بعد شائعے بھوئے وہ اس وحهرسية قبيح ويدءمنيس كبيه حائسكة كهقرون ثللثرمين ان كادحجود منرتضا مثلاً تنظيم مب*ں جبار دن خلفا نے کوام اور دو*لو*ن عم کریم کا ذکر فرما*نا اور اذان کے بعد سبّدعا لم

صلى الته عليه وسلم برسلواة وسلام عض كرنا. وغيرها - تواس كاملار نفس بغل كحسن وقبح برسند بحس كام كي خوبي صراحة باشارة قران وحديث سنة ناسب وه ب شك حسن بهوكا. جاسيم كهيس اوركسى دوريس واقع بهو - اورحس كام كى بُرا فى تصريحاً يا تلوكياً شرع بي وارد، وه به نشك قبيم كله ب كا. حوا وكسى وقت كسى زمانه مين حادث بو حميد ومحققين اتمة وعلى في اس قاعده كى تصريح فرائى - اگرم منكرين براومسيد فرق درى اسع ندمانيس -

اب محبس میلاد وقیام لوقت ولادت وغیرهاد در بین میں تنازع ، معنی کی نسبت برکبناکد زمانهٔ سمحابر ذا بعین میں نرتھ ازاممنوع میں ابطل سوگیا - ہاں کس دقت ممنوع ہوں کا طل سوگیا - ہاں کس دقت ممنوع ہوسکتے ہیں رحب دہ کا فی نئو ہیں دیا کہ خاص ان افعال میں شرعا کو فی خابی کوئی برائی ہیں دور مداکر کسی سخسن شرعی کے نیچے داخل کسی منکوشرعی کے تحت آتے ہیں نو ندموم وقم رسم بیں اور اور بالفرص کسی کے نیچے داخل منہ مور محمود کر مسکتے ہیں اور ندنه میں مظہرا سکتے ہیں تومباح سوکر همود مظہریں گے کہ جو مباح ، برنیت نبیک کیا جائے وہ تسرعاً محمود میوجا تا ہیں - کما ف

غرض ایسے افعال کی سندزہ امیم صحابہ دتا بعیر سے تابعین سے مانگنا مادا نی وجہالست ہے ۔یا دہمی وہابین کی کت حس نے امت مرحومہ کوانتشار وافتراف کے فتنوں بیس ڈال دیا ہے اور محبّن ویکانگت مولداری دیک رنگی کو خاک ہیں

الله دباست ."

ا در مبرت سی نئی باتین کرزمان باک حفود سرورعا کم صلی الله علیه دسلم میں مذ مخلیل مصحابه کوام سے زمان میں بہدا ہوئیں وہ انہیں بڑا کہتے اور مہاست شدت سسے انکار فرمات - اور مہبت نازہ باتیں حادث ہوتیں کہ وہ ان کو برعث محدث رنوبید) مانتے ہوئے خود کرنے اور لوگوں کو احبازت وینے اور خیروشس بتاتے امیرالمومنین فاروق اعظ رصنی الله تعالی عدز راوی کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں معدت المد عد ہاؤہ - کمیا جھی برعت سے بیر۔

اورمی طریق بعینه زمائد تا بعین وسع تا بعین بین دائج را بد که ابندنانی کی مجف نوبداجیزون کوجائز رکھتے . بعض کور دفر ماتے ، اور اس اجازت منع کے بید اخری کی معیا رفتی - اور وہ ندی مگرنفس ختل کی مجلائی بُلی - توباتفاق صحابر و نامجین وتبع تابعین ، قاعدہ شرعیہ وی قرار بایا کرشن حسن ہے اگرچر نیا ہو . اور قبیع قبیع ہے گو کورپانا ہو - بھرائن کے بعدیہ اصل کیوں کر بدل سکتی ہے ۔ ہماری مشرع بحداللہ ایمی ہے بہوقاعدے اس کے پہلے تھے قیامت مک دہیں گے . اور تعیم وتبدیل معاذاللہ یہ زید وی کر ویا جائے .

ملا - اوراگر مان لیا جائے گرجو کچے قروان کملتہ میں سرتھاسب منع ہے تو ذراحصرات مانعین اپنی خرلیس ۔ یہ مدرسے جاری کرنا ۔ لوگوں سے ما ہوار پہندہ لین ، طلبر کے یا ہے کہ شہر خانوں سے ماہوار پہندہ لین ، طلبر کے یا ہے کہ شہر خانوں سے کمیشن ہے کر کتا ہیں منگانا - ریخفیص روز جمعہ ، بعد بما زجمجہ وعظ کا السرّام کرنا ، حجال کا بہروہ تبلیغ میں وعظ کہنے جانا ، نذرانے لینا - دعو تیں الحران بمناظر سے بیا ہے جیسے اور پنچ مقرر کرنا - فنالفین کے ردبیں کتا بیں لکھوانا ، جھیوانا واعظوں کا ستہر رہ شہر گشت لگانا ، شبکنغ اسلام کے نام بر ابنے مقداد ک ابنے بروں کی سرائیاں کرنا ، اصلاح معاشر کی آڑ میں ، ابنے عنائد باطلہ کو رواج ویا ۔ جا بلوں کو نا بینے عنائد باطلہ کو رواج ویا ۔ جا بلوں کو نا بینے کے نام بر ندم ب اہلے تا میں وی مقداد کر ، نا واقعوں ، جا بلوں کو س

و إسبيت و خربيت كى جاسب كهينيا اورانهي اس كى گودىي دال كراسال برسال اعلان كرماكريم سف اتنول كوكلر مؤجا بالمسلمان بنايا . اوران كے سواسزاروں بانتیں كم ان ميں ملائكيرائے ہيں - فرون تلاشر ميں كب شيس كر تنہا رہے ہيے جائز ہوگئيں يا اسے تصواحت انفين أب كے بيے پروان معانى آگياہے - كرجو چا ہموكرور تم بركچ يا اسے تصواحت انفين أب كے بيے پروان معانى آگياہے - كرجو چا ہموكرور تم بركچ يا اسے تصواحت مائند تا يا بركت جو بيان الفيل باتوں ميں بين جنهي صفور من الله عليه وسلم كى موافذہ تنہيں - يا برنكت جو بيان الفيل باتوں ميں بين جنهيں صفور من الله عليه وسلم كا تعظيم و مجتنب سے علاقہ مور باقی سب صلال و شيرا در - ولا عول و لا فوق الآ با ملك الله على منه بيان من بيان

اب بھی قبولِ خاطر مذہ و تومسئلہ براس انداز سے نور فر مایئر کہ علمائے اعلام سف کمتب ظام الروایۃ و نوادر تصنیف فرمائیں ۔ کھرکتب نوادل و وا قعات تصنیف فرمائی کئیں ہے نکام وصنوع ہی حوادث صبیدہ و ایجا وات موجودہ کے احکام بیان فرمائا مقا بھیران کی فرصین کھی تھیں ہے جھران کی فرصین کھی تھیں ہے جھران کی فرصین کھی تھیں ہے جھران میں ماروں کی فرصین کھی تھیں کھی ان میران میران میران میروں کے بھیران میران 
 بالابي، عالمبكري وروالمحارتك كبين وكها يسكته و بناسكته بي.

اب ان کے بھی بعد رہل ، نار برقی ، نوٹ ، منی آرڈر ، فوڈ گراٹ ، ریڈرد ، شیویژن وغیرہ وغیرہ ایجاد مہوستے اور بلائکیر ، مانعین ان سے متعفید میر شیمیں ، اب ، اگر کوئی شخص کیے کہ صحابہ ونا بعین یا امام الوحلیفہ یا رئیس بلایہ و درخیار ، یا بیعی رئیسی عالمگیری وطحطا وی وروا لمحار ، یا سب حبانے دو اشاہ عبدالعزیزی کے فیاری میں وکھا ؤ ، تو اسے محبنون اور عربی فیرطانح اس مبعث وحری کی مخیرطانح اس مبعث وحری کی مخیرطانح اس مبعث وحری کی اربعین تک معتدجا بنیں ، اور دو سروں بات مبرج رئیبر خاص صحابہ وتا نبیین کی سند مانگیں ، یہ فعر متن میں رشنہ اندازی اور دیں و دربی و دربین و دربین و دربین اور دربین و دربین و دربین و دربین اور دربین و دربین و دربین اور دربین و درب

اورانصاف پیشب کم برعن اس کو کمتے بیس کر فیروین کو ، دین میں وال کر ایا جائے کمای ظہرمن النتاشل فی فتولہ علیہ اسس دم مُنْ اَحْدَثَ فِی اَمُونا هٰذا حالکیسَ صنب فہور ڈ الحدیث ۔

یں داخل فرمایا ۔ اور اسی ارشا واقدس میں قیامت کک نئی نئی باتیں بیدا کرنے کی اجازت فرمائی اور قیامت کی اجازت فرمائی اور قیامت کا اور قیامت کا اور قیامت کا اور قیامت کا تواب اسے طلے گا۔ اور قیامت کی اجازت اس برعمل کریں گے سب کا تواب اُسے طلے گا۔ تو ہم اجھی بدعت سُنّت ہی ہے۔" امام نووی نے فرمایا کہ جننے اُسپرعمل کریں گے سب کا تواب اُسپے ملے گا، حواہ اُسی نے وہ بارت ہویا وہ کی اور جا ہے وہ عبادت ہویا کوئی اور سے بات یا کچھا ور" و ترجم بلتھ ملگا )

سرنوبيد بانت كويدعين ستيشه مين داخل مان كراست كمرامي وصلالت بيشامل ممردينا عامنه المسلمان برظلم عظيمت كسى حيركو مدعست ستيمه اورصنلالت كيف کے بیصد دو باتوں میں سے ایک کا نبوت ، قائل کے ذمر لازم سے ۔ باتو یہ کر فی نفس اس كام مين شرب - ياليك د شرع مطهر نداسيمنع فروايا بعدا ورحب ند شرع مصصمنع أرمذكام مين شعرا تورسول التدصلي التدعليه وسلم ملكه قرآن عظيم كحارشادس حائز وانطنى نبط الوثعلبيثني دمنى التُدتعا لي عدست روأبيت كى كر دسول الدُّصليَّة على والمفرللة بير إنَّ اللهُ فَرَضَ فَرائِضَ وَلِل تَضَيِّعُوهَا وحَتَّى مَحْرُماتٍ فىلاتنىلىچىڭھا وىحدَّخەگەردَّاھىلاتىتىڭدىكادَسكىت عن اَسْسَاءَمِن عنير دنيشكان حنلا بتحثواء نهار بدنتك الترع تمل ني يجر بابتس فرص كى ميں الهنيس ند جيوڙو - ادر لحي حرام ازبائيس أن مرعراً سند مذكر و اور كجه حديب بإندهيب ان منه زبر عد- اور كجه يبزول كاكو في حكم قضداً ذكر يذ فرما يا - انَ كَيْ تَصْبَيْشَ سر كرد (أس سے بحث میں مذرج و) ممكن كرتمهاري تقنيش سے حرام فرمادى حاليك. اورزبذى دابن ماحيسلمان فارسى رضى النّدتغالي عندست راوى كربنو كجه التُدعزّد حبّل نے اپنی کما ب میں ملال فرما دیا وہ حلال ہے۔ اور جو کچر حرام فرما دیا ، وہ حرام

جم اور من كا كچر ذكرند فرما با وه معاف بهد . اورالتُدع ومَّلَ فرما به به حاالتُكُمُ الدُّسُولُ فَنَدُ وه وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَ وَدُوا - حِرِكِي رسول مَهِ بِي عَطا فرائيس وه لو- اور من سع منع فرمائيس است

بازرمور"

ا تو ؛ صیغرامرگاہے اورامروجوب کے یاسے یہ توہیلی قسم واحبات شرعیہ موثی - اورا بازشرعیہ منع فرمان است شرعیہ موقات موثی - اور مہی ہے - اور مہی منع فرمان شرعیہ شوقی - ب ودسری شم منوعات شرعیہ شوقی -

تومندم مواکرم مواکرم ما کا ندخکم دیاگیا ، ندمن کیا کیا ده ندواحب سے ندگناه -اور
اب کفران کریم انرکیا ، دین کال مولیا اور اب کوئی حکم نیا آن کو مذر با و تومینی
با توں کا شریعیت نے ندحکم دیا ، ندمنع کیا ، اُن کی معافی مقرر موج کی حبس میں اب
تبدیلی ند ہوگی رسنجدی و با بی کر الندگی معافی پر اعتراص کرا سے مردو وجہ ولندا کھر۔
یہاں کے جواز کا بیان تھا - رہا استحاب ، تو دہ نعل حبکہ فی نفسہ خود ہی نیک
جویا مسلمان نے اسے نیت حسن محمود سے کیا تو رسول الندصلی الند علیہ وسلم کے ارشاد

روا کمتاریس ، الاحق بالعامتر کے تخت ارشاد فرایا کہ مبرعت پانچ قسم بہت ۔
واحب بیدی گراہ فرقوں کی گراسی بردلائل قائم کرنا ۔ کتابت وسمنت سیجھنے کے
یہ علم نخود فیرہ کا بڑھنا ۔ مندؤت جیسے سرائیں اور مدرسہ بنا فا ادر رفاہ عامر کے لیے
دورر سے کام کرنا ۔ مکرؤت جیسے محض ناموری کے بیم مجدوں کو آلاستہ و پرائس ننہ کرفا ،
مہائے جیسے لذیذ غذا میں مغرح مشروبات کھانا بینا ، شکر نعمت کے یہ عدہ اب الستعال کرنا ادر حراق جیسے نئی داہ ، عام مسلما فوں کے ضلاف نکا دنا ۔ وَعن یتب عند سبسل المستوں دو آپ مرج سنم ط ۱۲۰ می تنایل عنی عدر ا

بس ان مخفیصات کو اگر کوئی شخف عبادت مخضر صد نهیں مجتنا بلکه فی نفسه مباح جانتا ہے مگر ان کے اسباب کوعبادت جانتا ہے اور مئیت مستبب کومصلحت محقاب توربعت نہیں مشلاً قیام کو لذاتبا عبادت نہیں اعتقاد کرتا امکر تعظیم ذکر رسول الشد صلی التّدعلید ولم کوعبادت جانگی و اوکری صلحت سے اس کی ہنیت معین کرلی۔
اور شائل تعظیم ذکر کو سروفٹ تھیں سمجھتا ہے مگر کسی صلحت سے
خاص کم اوکر ولا وسل کا وقت مقرر کرلیا ۔ اور مشلاً ذکر ولادت کو ہر
وقت شخص سمجھتا ہے مگر مصلحت سمجولت ووام یا اوکری سلحت
سے ۱۲ رمیع الاول مقرر کرلی ۔
سے ۱۲ رمیع الاول مقرر کرلی ۔

مسلمانو! ان تین طبیل بانوں کی جمیل ترشیب دیھیو۔سب بیں پہلے ایمان کو فرمایا ۔ اورسب بیس بیھیے اپنی عبادت کو ، اور بہج میں اپنے پیارے حبیب مالاً علیہ وسلم کی تعظیم کو ۔ نوسب میں پہلے مقدم ایمان ہے کہ بغیرائمیان بعظیم رسول مقبول منیں ۔ اور ایمان کے بعد تعظیم رسول ہے نوسب نکس بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی تعظیم مذہوں عرجم آدمی عبادت المبی میں گزار دیے سب بیکار ومردود ہے ۔

نیزور کریم نے ارشاد فرایا کمن بیعظم شعائر الله فالمهامن تقوی القدی کریم استاروں کی تعظیم کرے تو وہ بے شک دلوں کی پر کرگاری القداد سے استا ما من ارشاد ہے کو فیر اللہ کی تعظیم کری تہیں ملک ہوجہزی للہ کی مسلسے کے کیسا صاحت ارشاد ہے کو فیر اللہ کی تعظیم کری تہیں ملک ہوجہزی للہ کی

جانب منسوب منتسب بین ان کی تعظیم و محریم توعین جزر دین ہے۔ نقبائے فرمایا کہ تعظیم عنبراللہ مستقلاً ممنوع و ناجار کے کمین ذات الوہبیت سے تقرب سبت کے کمین ذات الوہبیت سے تقرب سبت کے کماط سے شعائر دین کی (مجن کے اندر ابنیا او کہا دکھی شامل ہیں) تعظیم حدود شرعی کے اندر منصرف یہ کرخود حہائز ومشروع ہے بلکہ شرع محمود و محبوب و مطلوب بھی ہے۔

برنهی ارشا دفرایا دُمن یعکف و سرمات الله فه و حدید کرد و به و الله فه و حدید کرد و به و می ارشا دفرایا دُمن یعکف و برمات الله و به و حدید است می الله تعالی که تمام احکام عموماً اور مناسب جی خصوصاً و می بیان چرد ایک بیان به و می بیان بیان می می بیان می می بیان می است می می بیان می می می بیان می می می بیان می بیان می بیان می می بیان می بی

یعنی نبی صلی التُدعلیه و کم کی تنظیم ، تمام اقسام والواع تعظیم کے ساتھ ، حن میں التُدتالیٰ کے ساتھ الو سُیت میں شرکی کرنا منہ وہرطرح امر ستحسن ہے۔ ان کے نزدی ہے بن کی آنھوں کو التُد تعالیٰ فے نور کیشا ہے "

ابذا محافل میلاد مبارک کا انتقادی ان کا انصرام دایتهام اور بوقت ولادت شریعیت به قبام کرایل اسلام محصل منظر تعظیم واکرام ، حصنور سیدالانام علیدافضال صاد والسلام مجالاتے میں بدائشک حسن وحمود محملہ بے کا . تا وقتیکہ مالغیس، فاص اس صورت کی فرائی کا قرآن وحد میٹ سے واضح نبوت نہویں ۔

اورميان سية ناسبت مواكه نالعين وتنبع نابعين دركبار بهخود قرآن غط محبلس وقيام سيحنوني وأستخسان ثابت بيعيه والحرلة ربابعكمين رمام خولياعفي على ملله اوروہ کصلحت بخود بھی اہل ایمان ا اہل محبت برعیاں وروکشٹ ہے کرصد ہا سال سے علمائے کرام وبلا د اہل اسلام میں بوہنی معمول رہا ہے۔ دوسری وجربیہ لدُوكر باك صاحب لولاكصلى الله عليه وللمركي تغطيم امتثل ذان اقدس كانتظيم كم ہے۔ اور صُورتِعظیم والواع تحریم سے ایک صورت فیا م بھی ہے ، حدیث شریف میں ہے کہ حبب بنی قریظ ہوہے قلعہ سے ، سعدین معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پراُتھے تور نے سعدرصی الله نغالی عند کے باس آدمی بھیجا اوروہ و ماں سے فرسیب ہیں تھے جہب تحدكمة قريب آكثة توحصنوراكيم حمرسول النيصلي لتُدعليه وسلم في انصارست ارشا وظل قوموالسِسُيّدِ كُعُ - ابنِصْ مرداد كے ہاس ٱلتّٰه كرماؤ " اور رصودتِ تغظيم اعنی فيام ' وقت قدُوم معظم ، ليبي كسي معظم دىنى كى تشريع أورى كے وقت خصوصًا بجا لا ئى جاتی ہے -اوردكر ولادن بطنورس بالمعظين صلى الشرعليدة المرك عالمردنياس تشرلف أورى كا ذكريهجة تورتعظيم مسي ذكر كيصسا تامناسب موثى - اس كي علاده اورهبي مصالح دبني ودنیا وی اس قیام میں صغر ہیں جن کا دکر علماء کرام نے اپنی کتا ہوں میں فرمایلہ ہے۔ الفط موتواتنی می بات، مراببت کے بلے کافی ہے ۔ اورغیر منصف کے لیے وفتر کے وفر سکے اور غیر مبکار۔ غرض مصنورا قدس صلى التُدعليه وسلم كي تغطيم طلقاً ماموربه بينيمه يمسى فيد وبند سم بغيراس كل

فرمان وار دسید-ا و رمطلق بهینندا پنے اطلاق برجاری دسیے گا۔ اس کے کسی فرد بہاکسی خاص بیئست وصورت پرممانعست کا سکم نہ دیا جاسکے گا۔ حب کک کی خاص فردسے، کسی خاص ہنیست سے ممانعیت شرعی رہ نابت ہو ۔ نشرع سے منع وار دینہ ہو چیسے کسی کی نخیت وسٹ بیرے کے بیاس ہمدہ ۔ اگر جہ جا سہ قبلہ مور

کی تعظیمین ایمان ایمان میں اور مرسلمانوں کے ایمان میں ، رسول الترصلی الترعلیہ ولم کی تعظیمین ایمان ایمان کی جان ہے۔ اور علی الاطلاق شرعاً مطلوب ہے۔ توجو کی کی تعظیم علی ایمان کی جان ہے۔ اور علی الاطلاق شرعاً مطلوب ہے۔ توجو کی جمی بحب طرح مجھی ، حب وقت بھی بحب طرح مجھی ، حب وقت بھی بحب کی الاسکے ۔ حواہ و بعید نہ منقول ہو با نہ ہو ، سب جائز و مندور بسمے سرب حب ومرغوب ہے بحب ومرغوب ہے سمب تحسن ومطلوب ہے ۔ سب بسندیدہ وخوب ہے بحب تک اس خاص میں کوئی حرج شرعی منہ ہو ۔ ور سب ارشاد اللی کے اس اطلاق میں تعقیق میں قرق و قرق قرق و قرق میں واحل ہے۔ اور احداث اللی کی اور احداث اللی کے اس اطلاق میں تعقیق وہ کہ نشر عرب افترائی کی اس مواکرام سیالانام اس تعلیم کوئی مواکد اور اس تعلیم کوئی مواکد اللی مواکد الم مواک

اس حدمیث شریعین سی معلوم مواکه حس رونه التدعر و حبل کونی خاص نعمت

عطا فرائے اس کی یا دکا زفائم کرنا درست ومحبوب ہے کہ وہنمہ نِ فاصّہ یا دَاّشِکی اوداُس نعمت ِ فاصّہ کا یا دَاَنا باعدثِ مِوگا ہِ شکرائی کجا لانے کا بخود قرآن عظیم ہیں ارشاد فرمایا وَ ذکِرَ هِ شُعدیا آیام ا ملّٰہ۔ اورانہیں ائٹد کے دن یا د دلادو۔

آبام الندسي مراد وه برسي برس وفائع بي جبكم الني واقع بوك وه برطهی طهمی صینتیں بھی جومختلف قوموں کو قدرست کی طرف سے بیش آتی رہیں ، اور وه بشرى بثرى تعميّ مهي ، بيوندرن كي جانب سيد مختلف فوموں كوعطا موتى رہيں . اورمفسين كرام سف ابام الندسي خاص وه دن تجي مراد بليسب جن بين الترتعال في البيف بندول لبلغتيس أنارس الهبي العامات سع افزازا وتوبيد حصرت موسى علىبرانسلام كے يبے دربابيں دائست بنانے اور نتمن سے نجاست بالنے كادن اور يم سممسلما نون كيريص يوم ولادي افدس مصنور الوصلي التدعليه وللمستعم بتركونسا دن موكا يحس كى يا دكارين فالمركري . توليوم وتاريخ ولادت الورييني باره رميع الاول شريفي كو يادكارون ساماً ، أن كي ما دفا مُركرنا ملى تذكير با يام التَّديس داخل يعدراسي طرح أوربزركول برجو التدنغاني كالغمتيس مهوئى ماجن إبام بين وافعات عظيم بربش آمة مبياكه دسوي محرم كوكر بلائه مُعَمّل كاوا فعدُ بالله ان ي يادكاب قالمُ كزا در صدود شروع ميس رست مولئ ان ايام كوباوكار كي طور رسنا نامجى تذكير بايام التديي داخل ہے۔ تومیلاد شرمین معراج شراعی اور ذکر شبادت کے آیام کی تصیص، ال ا اہانت واحا دبیث سے اسٹ سے مگراوگ بیں کہ اصبی وہی برانی لکبر بہیٹ رہے ہیں

اور خور کیجیئے تو خاص ۱۱ر رہیے الا قل شریعیٹ کی تحضیص کی ایک وجہ وجہہہ بیمجی = ہے کہ نمام نعمتیں متفرع میں وجود ہر۔ اور نمام کا ثنات کا وجود ، متفرع ہے حصنور کے وجود ہر۔ تودینا واحزت کی مرنعمت ، جھوٹی ہو با بڑی ، حیاتی سوبا روحانی، محصنور ہی کے طفیل ملی حس نے جو بابا حصنور ہی کے ہا تھوں ، حصنور می کے طفیل ہایا۔ تورید دن ، عبدسے بھی مہتر سواکہ انہیں کے صدف میں نوعیہ ، عید ہوئی ۔ اسی وجرسے پرکے دن روزہ رکھنے کاسبب ارشا دمواکہ فید قلدت ۔ اسی دن میری ولادت مڑئی - ملے میرسے رب ما بنیا آنکھوں کو بنیا ئی دسے ، ماامح خلیل عفی عند

اور کلام تفصیل مصالح بین از نس طویل ہے۔ میر محل بین جدا مسلحت ہے۔ رسائل موالید نیس ، انجون مصالح مذکود بھی بیس ۔ اگر تفصیلاً کوئی مطلع مذہوء آت مسلحے مطلع مذہوء آت مسلحے منزوکی یہ مسلحت کافی ہے ۔ ایس حالت بین تخصیص مذہوم نہیں تخصیص مدارس خاتفا ہ جا تخصیص مدارس خاتفا ہ جا تحصیص مدارس خاتفا ہ جا تھیں سی میں مدارس خاتفا ہ جا تھیں سی میں مدارس خاتفا ہ جا تھیں سی سی ہے۔ اس میں مدارس مدارس خاتفا ہ جا تھیں سی سی ہے۔

ها عام نا واقعن مسلمانوں کے بیے کسی سیدھی بیتی رہنائی و مابیت ہے کہ مرسر حکم شرعی کی مسلحت کا جان لینا ، ندعوام الناس کے بیے ممکن ہے اور ندان مسلحتوں کا تفصیلی طور بربیحوام کے ذہوں ہیں جاگزیں ہوجانا، سہل وآسان - توالیوں کے بیے مستفیض ہوسیکتے ہیں بیہ ہے کہ وہ اُس بزرگانی ملت ، وواقف کا ران احکم تمریوں کا اتباع کریں جوان سے بہلے گزر چیکے اور جہیں مرفریق نے مردور بین معتمد علیہ تبایا اور کا ان کی بیروی کو اپنے لیے واؤ بنجات کے اور جہیں مرفریق نے مردور بین معتمد علیہ تبایا اور میں بیروی کو اپنے لیے واؤ بنجات کے اور جہیں مرفریق نے مردور بین معتمد علیہ تبایا اور میں دور یہ بناوی محدیث دم ہوں ۔ معنوی سے محدیث دم ہوں ۔ معنوی سے محدیث دم ہوں ۔ معنوی سے محدیث خواجہ میاد الدین تعشین یہ محدیث دانا گئے بخش کا سہوری ۔ اور اب متاخرین بین شاہ عالج نیز مساوی و مواج کا احداد مانا احدر منا مان بربلوی و منی اللہ تعالی عنہم اجمعین برجمة و محداد م الراحین ۔ و مواج مالراحین و مواج مالین و مواج مالراحین و مواج

ادراگران تخصیصات کو قربب مقصوده جانگ به مثل مناز وروز سے کے قو بے شک اُس وقت برامور بدعت ہیں مشکلاً یوں اعتقاد کرماہے کراگر تاریخ معیّن برمولود مذبع ماکیا یا قیام مذہوا ، یا بخوروشیر سنی کا انتہا مذہوا تو تواب ہی مذملا ، تو بے شک پراعتقاد مذموم ہے ، کیونکر حافرد شرعیہ سے متجاوز ہے ، جیسے عملِ میاح کوحرام اور عنالا کرن سجھنا بھی نزمیم ہے یعزمن دونول صور تول میں نعدی حدود ہے .

الله میلادِحنودانورصلی الدُعلبه و کم کی مفلول بین جرخصیصات عموماً مُرقِّج بې وه پهبین ـ ذکر ولا دَرَند بْسرنون ـ ولا دَرَن اندس کے ذکر کے دفت فیام . فرش فروش کاامتنام - نوشت و وعطر کا استعال ـ مکان ومقام کی آدامسٹنگی ۔ تقییم شیرنی ۔ حائین کی دعوت طعام ، منبرونخات و چوکی کا انتظام - تلاوست قرآن ـ فرائب درود شریعی ۔ فرحیت و سرود کا اظہا د ـ اور احتماع کے بیسے اعلان وغیرہ

اور مانعین معی حزب جاننتے اور سمجھتے ہیں کہ ان میں سسے مرام اپنی حکر مروقت مستحب ہے۔ بھراس صورت کا کیا پر جینا، حبب یر محبّع مرد ما تیں، اور تصوصًا جبکہ ان کے ساتھ، بالحضوص ماہ مبارک رسیع الاقرل میں، اور اس کی بھی بار موب تاریخ کو ظہور نور نبوت کی خوشی شامل موجائے۔

اویوناص السلین توکیا ، عوام المسند وجماعت بیس بھی کوئی فرد التخصیصا میں سے کسی تخصیص کوغاز روزہ کی طرح فرض اعتقاد نہیں کرنا اور روزان بیس کوئی عبادت معقبودہ جانتا ہے کہ امنہیں برعات بیس شامل اور اُسفیں مبتدعین بیس واخل کر دیا حالے میاں ہم سلمان ، علمائے اعلام کے نبلئے اتنا صرور جانتے اور ملنتے ہیں کہ ان اواب کا احتماع ان شاء الدّ تعالیٰ آنھوں کونور دنوں کو سرور احیالات کو پاکیزگی اور عبادات کوتا ذکی بخت اور فیفنل ایز دی ، خیرات و برکات کے مصول کا موجب مونا ہے۔ ریہ سرگر کسی سلمان کے وہم دگان میں بھی بنیں کہ اگر ال بیس سے کوئی چیز نو ہوتو وہ زہمارمیلادشرلفٹ کی محفل سر کہلائے۔

نظراس کی آواب دُعابین کرحی قدر بین سب قبولدیت دعا کے بیداسب بین مگران کا اجتماع ان شار الله الله مورث اجابت مخران کا اجتماع ان شاوالله تعالی مورث اجابت مخران کا اجتماع ان شاوالله تعالی مورث اجابت مخران میں کوئی ادب البیام نہیں جھے حقیقت میں قبولہ بین کا شرف جائے ایس معنی کہ خبولہ بیت دُعا اُس پرموقوث مور کہ اگروہ نہو دُعا مرکز شرف قبول مذبولہ کے مقصود حرف اس قدرہ کہ ان اواب کا اجتماع مہو تو وہ دُعا بروج کمال ہے اور اس بی قبولہ بیت کی توقع نہا بیت فوی ہے بیضوصاً حبب کہ دُعا ، کدار کے ساتھ محتاب دُعا کو جی جامع ہو۔

زیادہ سے زیادہ انتی ہی بات اواب مخطی میلا و کے بارہ ہیں کی جاسکتی سے۔ اور یہ اعتراض توقیق طفلانہ ہے کہ یہ جیئرس تنہا تنہا ہوں تو بے سک جائز۔ سکین محبتے سوجائیں اور ان کا باہم احتماع سوجائے نو حائز تنہیں۔ اور اس پریڈلیل لانا کومٹ لا تھجورا وربانی کا احتماع ، حبکہ اس ہیں جباگ آجائیں وہ حرام ہے۔ اور مجھی زیادہ صفحکہ خیز اور عجونا مذحرکت ہے ملکہ شرع مطبر مریافترا،۔

ادراگران امورکومزدری معنی واحب شرعی منیس بحقا، ملکه منروری معنی موقو دن علید معض البرکات جانیا بهد میسے بھی بھی موقو دن علید معض البرکات جانیا ہے ، میسے بھی بھی مرتب نہیں مواکرتی ہے۔ کران کی رعابیت نرکر الے سے وہ اثر خاص مرتب نہیں مہد فا مشلاً لعض عمل کھڑے ہوکر بڑھیں تو وہ اثر خاص مذہوکا ۔ اس اعتبار سے اس قیام کو صروری سجما جاتا ہے۔ اور دلیل ایس توقف کی موجوان اعمال کا تجربہ یاکشف الہام ا

كله حزورت نفرعي يربيع كداس كے بغير كزرنه بوسكے اور تنرعًا بهم تتر فرص ميں ہے ۔ بھیسے مکان بیں وہ سورائ حب میں آدمی مزور سماسکے ۔ کھانے بی جموع کھوٹے جند لقے کرمان بچاسکیں ۔ ادائے فرصٰ کی طاقت دیں . کباس میں <sub>ا</sub> تنافکر اکرستر عورست موسك راورظامرب كراس معنى كے اعتبار سعكوئي حابل سے جابل بھى ، اصل میلادی کوهنردری تنهی حاتبا ، تخصیصات درندار - دوسری جیز حاجت شرعی ہے کربے اس کے صرر پہنچے - جیسے مکان اتنا کہ گڑی جاڑسے برسات کی تکلیفوں سيس بجاسك كعانا اتناحب بست واحبات وسنن اداكرسفى فوت طر كبرا أناكه جالا روكي واتنابدن ومفكح مس كاكهولنا نمازمين، بالمجمع عام مين خلاف اوف بهذيب معد متلاً عالی باجامی سیماز مکروه تحرمی سے دیوہ ب تنها باجام مینے اواه میں تكلف والامردودانشهادة منه ورمرزى فهم محصسكام الامروكو، اواقف سسے نا واقعن مسلمان بھی ، حاربتِ شرعیہ میں شار منہیں کرنا ، کران تخصیصات کے بغیر اُس کے گمان میں ، کوئی نثر عی نقصان ہے۔ اس لیے ان تخصیصات بیما گرحزوری کا اطلاق معوام الناس كرتے ميں تورير اكب اصطلاح عرفی كے مانخت ہے يعنی بايس معنى كمان تخصيصات ببرأن بركات كاحصول موثوب سيصحوان مقدس محفلول سكي انتفاد برمترنتب بوتے میں سناہ صاحب کی اس صریح تقریج کے بعد بھی، وہی گیت كائے حیانا كر عوام است فرحن و واحب جلنتے میں ، سفواہ فمواہ محینے نان كر، امت لم مرحوم

كوكناه كى دلدل مين د حكيل ديناسيم . ١١ محمد لميل عفي عنه

یومیں احادیث میں کسی دعاکی نسبت تبونغداد وارد ہے۔ اس سے کم نیادہ کرنے کی احادیث میں احادیث میں کسی دعاکی نسبت می نفاد وارد ہے۔ اس سے کم نیادہ کرنے کی احادیث بنیاں کہ جوفضائل ان اذکار کے بلے میں اوران اذکار پرجن برکاست و انرات کا حصول متر تب ہے وہ اسی تخصیص برموقوف ہے ۔ ان میں کم وبیش کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی قفل کسی خاص کنی سے کھلیا ہے۔ اب اگر کنی میں دندانے کم یا زیادہ کردیں تواس سے وففل بن کھلے گا

یبی حال مختل میلاد شرعین بین ان تخصیصات کا بیم که ان برای نرکاف آنرات

کاحصول موقوف ہے بعوام الناس میں سے کوئی بھی برنہیں جانتا اور ماننا کہ یہ

مخصیصات ایسی ہی حزوری ہیں جیسے نماز کے بیے طہارت، وتر کے بیے دعائے

قنوف یا جاعث سے پہلے اوان، بااوان کے بیے کمات محضوصہ غیرہ وغیرہ المحلیات کی اور علی ہے محضوصہ غیرہ وغیرہ المحلیات کو اور کا مناب کے اور علی موقوف علیہ کہتے ہیں۔ کہ ان

اللہ ایسی میں میں مواج وہو برموقوف ہے ۔ وہ بھی بلاسند ئیا اصل اور محصن ہے دلیل مہنیاں مہنیاں مائے دیا اور عام تا کہ این میں انہیں رواج دیا ، اسے ان کے بیج بے یا کشف یا الہام مہنیا دیا اور عام تا کہ این کا میک حرام وعلمائے کہ ام وعلمائے کہ ام وعلمائے کہ اس کا معمول رمبنا سونے برسہاگہ معاصل سے اور مشائخ کرام وعلمائے کہ ام وعلمائے اعلام میں اس کا معمول رمبنا سونے برسہاگہ معاصل ہے وسلاطین معاصل سے اور کو مصدات ہے۔ مشائخ کرام وعلمائے میں اس کا معمول رمبنا سونے برسہاگہ ورنو وطمت میں۔ شریعین مطہرنے تو بہائی کہ مرایا کہ جو بات مسلمانوں میں صدایا دین وطمت میں۔ شریعین مطہرنے تو بہائی کسل مرایا کہ جو بات مسلمانوں میں صدایا

سال سے متوارث مبودہ ہے اصل نہیں ہوسکتی ۔ائس کے لیے کسی فاص سندی صاحبت نہیں۔ نوائس برسکتی اس کی بیروی صرورہ ہے۔ حب کا اتباع اوران کی بیروی صرورہ ہے۔ حب کا اس کی صریح ممانعت ، نا مبت نہ موم گزائس کا فلاف برکیا جائے۔ بلکہ انہیں کے عادات و اخلاق کے ساتھ اُن سے بڑا وُجا ہیئے ۔ مشرویت مطہرہ شتی مسلما نوائی میں مبل پہند کرتی ہے ۔ اس بیے اُن کی عادات کے خلاف، دوسروں کو محرکا اُن اُنفرت مبل پہندان میں انتشار محبب لانا شرعاً ناح اُن کی عادات کے خلاف، دوسروں کو محرکا اُنفرت دلانا، اُن میں انتشار محبب لانا شرعاً ناح اُن جا کہ میساکہ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کی تصریح فرنائی ۔ والحد للتہ .

اسی طرح کوئی شخص عمل مولد بہئیت کذائیرکو وحب ، تعبق رکات یا آثاد کا ، ابینے تخربے سے ، یاکسی صاحب بھیبرت کے وثوق پر سیجھے ، اور اس معنی کر ، قیام کو صروری سیجھے ، کرید انرخاص ، برون قیام منہ موگا ، اس کے برعث کہنے کی کوئی و صرمنیں -

سلے میسی حریح تصریح بسے کم بنی صلی الته علیہ ولک ولا وسند شریعب کے بیان اوران کے معجز است با مرہ و فضائل عالبہ و کمالات جمیلہ ، وشکائل حلیلہ کے وکر سکے بیدان میالہ می الس کا قائم و بر باکرنا ، اس کی طرقت لوگوں کو جمع کرنا ، اس کے سننے کو حاصر سونا ، میکان و مقام و کرکوارائس ننہ و برباس ند کرنا ، حمنہ و تحذت برم قرر بن کو بہنا ا - وکر ولا و ت خوست بوسلی کا امنام کرنا ، حمنہ و تحذت برم قرر بن کو بہنا ا - وکر ولا و ت منہ و با کولات منہ کرنا ، مشروبات سے کرنا ، ورخات و اس اللہ ، عرض بارگاہ و رسالت منہ کرنا ، مشروبات سے کرنا ، ورخات و بی تو حاصر بن کی نماطر و تواضع ، ماکولات مشروبات سے کرنا ، ویت نشریفیہ بڑھتا اور سرور و فرحت کا اطہار کرنا ، عرض وہ مشروبات سے کرنا ، ویت برائ عرض وہ مشروبات سے کرنا ، ویت برائ عرض اللہ کرنا ، عرض وہ شریع کا میں ، ان برائی کرنا ، عرض کرنا ، ویت برائی کرنا ، عرض کرنا ، ویت کو اللہ کرنا ، ویت کو اللہ کرنا ، عرض کرنا ، میں ، ان برائی کرنا میں کرنا ہونے کرنا ، ویت کرنا کرنا ، ویت کرنا کرنا ، ویت کرنا کرنا ہونے کرنا ، ویت کرنا ہونے کرنا ہون

عمل مپیراموناا ورسینجها که به امورموجب سرکات وحسنات میں ، حوّاہ خور اُس کا ذاتی تجربر مبو ، حواہ اہل بھیرمن کے قول براسے وثوق و مینین کامل ہو۔ سب طرح حائز سہے۔ کہ ان کوضروری حانیا مانیا ، صرورت ننرعبیر بنہیں ؛ صرورت اصطلاحہ پہنے بعینی ان برکا وانرات کے لیے وی تفسیصات موقوت علیہ ہیں ارسیں ۱۴۰مح تعلیل عفی عنه الله كدنيك بات اكرحير برعت ونوبيد مرواس كاكرف والاستنى مى كهلاف كا منر کردہ عتی - اس بیے کہ دسول الشرصلی الشرع لمبہ و کم نے نکیب باست بپیدا کرنے <u>والے</u> كوا سُنِّمت بكاكيف والا فرمايا - توسراجيتي مرعت كوسُنْدَ لين بيس واخل فرماياكم هن سُتَّ مُستُكَدُّ حُسَنَةً (الحديث) واس ارشاد اقدس مين فيامت مك منى نئى باليس بدياكرف حى اجازت فرمائى - اور كير مرجواليبى بابين نكامه كا ثواب بائسگا اور قياست مک جينے اس برعمل کریں گے سب کا ثواب اسے ملے گا ۔ تواتھی بدعیت او نوبید بابت سننت ہی سے۔ امام نودی نے فرمایا چننے اس بچل کریں گے سب کا ثواب اُسیے ملے گا۔ منواہ رُسی نے وہ نیک باسٹ ایجا دکی مہو، یااس کی طرف منسوب مبو ، اور چاہیے وہ عبار<sup>ت</sup> ہو ماکوئی ا دہب کی باست یا کچھ اور ٌ رحدلقہ ندتیہ) اور ظامبر ہے کہ مہیا دمبارک میں ہی متحضیصات ،حسب نبتت وعرف اردب کے امور میں داخل ہیں ، اور رزسہی ترکیارا توسب كوشائل بنے . بدعت بسينه كى بہان ومى سے بوامام عزالى في احيا إلعام میں بیان فرمائی که برعت مذمومه وسی سے حبو شندنت نامبتر کی صله میو، اس کے فعل سے ، سُنّن أَعْفِ جائے . جيسے السلام عليكر كى حبّكه" أداب عرص "كارواج ہے . كه اس تعلى في اسلام كامسنون طريقه أعماديا رائل كرديا.

امامهیقی وغیره علی مصرت امام شافتی رصنی الله تعالی عندسے روابین کھتے میں کہ" نوپید بائیں دو ہم کی میں - امایٹ وہ کہ قرآن یا احادیث یا آناریا احجاع کے مقلاف نکالی جامئیں این تو بیعت صلالت و گمراسی ہے - دوسترے وہ اجھی بات کہ احداث کی حاسلے اورائس میں ان چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ مُری بہیں ''۔

امام علامدابن حجوسقلانی فتح الباری شرح بخاری بین فرما نتے ہیں کہ ربعت و

نوپیا بات اگر کسی ایسی چیز کے بنچ داخل ہوجس کی خبی شرع سے نابت ہے تو وہ آپھی باہیے ۔ اور اگر کسی ای چیز کے بحت داخل موجس کی بُرا ئی شرع سے نابت ہے تو وہ نری ہے ۔ اور حوال دونوں میں سے کسی کے بنچ داخل سنرمو تو دہ ترم مباح سے ہے ۔ اسی طرح صدم اکا برنے تصریح فرائی .

ابذا محفل میلاد مبارک میس تخصیصات دا و فال ندکوره بالای نسبت کمسی فرو کایر دعوی در سن نبیس کرده بدعات، قبیح میں داخل بیں اور ان کا مرکوب بیتی اور الیسے دعوے ندکر رکیا مگروسی جس کے بذم یب کی بنا از دہا بربت ہے۔ اور وہا بیت خود بے دینی وصلالت ہے۔ ور نه مقاصد شرع سے فا دا تفی دجہالت ہجس با سے الله ورسول حبل وعلا وصلی الله علیہ دسلم نے منع بز فرمایا ، یہ اسے برعت فقہ اکر اس سے منع کرنے والے کون ؟ بیر مباحث بار ہا طے مؤو کے ۔ اور طریق سلامت کون ؟ بیر مباحث بار ہا طے مؤو کے ۔ اور طریق سلامت کو اس سے حوالم ما احل عارف در دیس در فایا کہ" ہم سے عہد یہ گئے ہیں کہ اپنے کسی دینی محمائی کو ، اس کی قدرت بندویں کہ وہ سی ایسی جہزی کا انکار کر سے بخوسلما نوں نے محمائی کو ، اس کی قدرت نے دور سرب شریعیت کے توابع سے ہے اور دہ اس اس طرح پر نیا بریدا سوتا ہے وہ سرب شریعیت کے توابع سے ہے اور دہ اس برعت سے مند سے مند سے مندین اب بھی متحمویں تواف برعت سے مندا سمجھے ۔ ما محمولیل عفی عند

اوراعتقاد ایک امر باطن ہے۔ اس کاحال بدون دریا نت کیے شوئے بقیناً معلوم نہیں ہوسکا معض قرائن تخینی سے سی پربدگانی کرنا انجی نہیں مست گا بعض لوگ ، قارکین قیام برطامت کرتے میں تومرحیند کہ یہ ملامت بیجاہے کیونے قیام شرعا واجب نہیں بھرطا کیوں ؛ ملکہ اس ملامت سے شبہہ اصرار کا پیدا ہوتا ہے جس کی بت فقہا یف فرما باہے کہ اصرار سے سے شبہہ اصرار کا پیدا ہوتا ہے۔ ا در رسول الترصلى الترعلية وسلم فرطت بين "كمان سے بچوكد كمان سب سے برط كر رسول الترصلى الترائد عليه وسلم فرطت بين صلى الته عليه ولم الترائد عليه ولم الترائد عليه ولم الترائد ولئم الترك الترائد ولئم الترك 
اس میصه دلائل شرعیه میں سے کمی دلیل شرعی کے بغیر ، محص خو دساخت قیاس یا تجرمعتر قریبندی اُڑ سے کر ، ہا او ہام تراکث بدہ کو دلیل شرعی کا نام دسے کر، اپنے کما ن کے تیجے لگ کر مسلمان کو معا ذالتُد، حرام مبعنت سیند کا مزیحب عظہ اِنا سرگز مرکز وج صحب نہیں رکھتا ۔

اوربیه راحت درجه این منکرین براجوبرهم خولین عامته اکسلمین کی جانب العجن امورکی نسبین کرمی انب کرده این براجوبرهم خولین عامته اکسلمین کی جانب کرده این برید کمانیال کرک انبیل کردید که انبیال کرک انزامات منبی کرد گانزامات مخفوب کرد آن کی دین و دنیا تباه کرنے کی سعی لاحاصل کرتے ہیں اورا بہتیں مبدعات مذموم کا مربحب مختم اکر، خدا واسول کی بارگامول سے دورکرنے کی منبی خود میں مصروف رہنے کی ایک و دو میں مصروف رہنے کو اینے نزد کی دین میں تبن کی خدمت منبی خود کرنے میں کرتے میں و

رباهی زین قیام ومیلادکا، "مارکین قیام ومیلا د دعیره پرملامیت وال کی مذ کامسستند. توسیه نشک به یمی مذموم اورشرگا لممنوع بت مشرط کیرتخمینی قرنوں اور لامینی قیاس آرائیوں پرمینی مواور اس کی جنیاد محص انہام و بدگمانی پررکھی حلک ۔ جکه حقیقت به ب که ان اطراف و دیاریس بخصوصاً پاک دسند کے بلاد وامصاریس محفل میلا دسے احتراز اور قیام بوت و کر ولادت مشربعی سے اجتناب خصوصاً بعد اعتراض دا نکار، اصول و باسیت برجینے والوں کا سنعاد سمجھا جاتا ہے جمیس مبارک میں حاصری اور قیام مقدس سے میہاں وہی منکریس جو والی و گراہ والمسر میں ۔ادر و باسیت بے شک، مردور و مقبور ہے ،

اورا گرصورت به به وکدا وی حاصری محلس مبارک کوتو ترانهیں حات امگراس وقت فرصت نہیں کسی اہم کام میں مصروف ہے۔ یا بمیار ہے کم اتنی دبیر قیام کرنا اس کے بیرے دشوار وباعث مشفنت سے میا اسے توفرصت سے ممکر و إلى ميصفوالا مباصل روايات الإنظم ونشرخلاف شرع ميره كا-يايهمي منہیں مگرصاحب مکان سے دینی یا دینوی طالعنت ہے جس کاالزام مشرعگ ائسی صاحب مکان بهیہ بے ریا درمیان ہیں کوئی دینی و دمیزی مخالفت بھلی نہیں ' مكربيان وتقريركرني والامتهميه واسكعقيد كاصاف بتائبين علاا . يا أس محفل ماك ميں ايسے لوگ ملحو كيے گئے ہيں جن كي محص سياسى و ديباوى عرنت و وجامهت سهد مشرعاً وه كى عزت وتحريم ، اكرام وتعظيم كاستحى أبن ادريد دبال حاسك كاتواسان كانعظم وتوقير سل حصد ليناسي يراسع كالغرطاليي ہی موانع مہوں توبیے شک ان پڑھٹ اپنے تخبین وبزطنی کے باعث ، ملامت کرنا اورأن كى عدم حاحزي يا عدم فنيام كو مذبوم وفابل ملامست بمشرامًا ، حزور قبيح ومذموم ہے ۔ بہی مفاوسے شاہ صاحب کے اس فول کا کدید ملامت بے جاہے ۔ اور کبوں نم سوكه بداتهام وبدكماني ي - اوراتهام ديدگماني ننرعاً حرام - ادرعارفين كفيزد يك قلب خبيث للى بيداوارسب ، ١١ مح خليل عفي عهد

سلاً فَرَآن كُرِيم ارشًا دفراً مَا سم و دُرُهُ بَا نِيَّةً إِنْ تَدَعُوْها ماكَتُبْنَاها عَكُنْهُمُ الْآ ابْتَ غَآء كِن صَنْوَانِ اللهِ فَهَاسَ عَوْها حق س عَالِبَتْهَا " اور اسب بننا ، توبه بات انهول في دين بين اپني طرف سے شكالي مِم في ان پرمقرن كى مقى - بال بي بيعت ا پہنوں نے اللّٰدکی دھنا چا جینے کہ پداکی ۔ بجھ اُستے نہ نبا ہا جدیدا کہ اُس کے نبا جنے کا سختی تنفا ۔"

مگرم برطامن سے یہ فیاسس کرلینا کریٹ خفی معتقد، وجوب فیام کاب درست بنیں کیونکہ ملامت کی بہت می وجہیں ہونی ہیں جمبی اعتقاد وجوب ہوتا ہے۔ مجھی محض فالفنٹ سے وعادت بنواہ عادت دنیوی سویا مبنی کسی سبب دینی بہر و بحجی وجر ملامت میں قوم برعقیدہ کاستحار اس لائم کے زعم میں اعواہ زعم صبحے ہویا فاسد، کسی قوم برعقیدہ کاستحار مظم کیا جد اس فعل سے وہ استدلال کرنا ہے کہ بریمی انہیں لوگوں میں مظم کیا جد اس فعل سے وہ استدلال کرنا ہے کہ بریمی انہیں لوگوں میں سے سے داس کیے ملامت کرنا ہے۔

میں اورسلمانوں میں بلارڈ و آنکار جورسوم وعا دات ، رواج پاچکی ہیں، ان کی اسمیدن کا اندازہ اس حفیقت سے لگینے جسے المد متن نسف مراحة بیان فرایکہ حص حبر جنرسے شرع بیں بہان فرایکہ اس میں حوافقات کر جو بیں بہان فرایک اور لعبد زما ندسلف کے ، لوگوں میں جاری مولی ، اس میں موافقات کرکے ہسلمانوں کا دل خوش کرنا مہتر ہے اگر جو وہ جیز رہ عن ہم موافقات کر کے ہسکمانوں کا دل خوش کرنا مہتر ہے اگر جو وہ جیز رہ عن اس مو ۔ لہذاکسی فعل کی نسبت آنکھ دند کر کے رہے کہدینا کہ اس حضوصیت کے ساتھ ، اس فعل کا حدیث میں کہیں دکر مہیں اس لید رہ حرام و ممنوع ہے حم ہور مقتلین کے نزدی فاسد و مردود اور نا قابل فنول ہے ۔

عَلَاكِرَزِنَجَى فَى قُولِ مُدُورِكُونُجِ المُعِين العلم وُكُركُركَ فَرَما بِالْمُدَاسِ بِرِدلِيلِ وَهِ صَدِين حدين شهرت مهم كذا الله اسلام حبس حير كونكيب حانيس، وه خذا كے نزدى بيجى نيك جُنُ اوروه حديث كرنبى حلى الشرعليد وسلم في فرما با" لوگول سے اُن كى عاد توں كے موافق برنا ذكر و (حاكم)" اور امام حجة الاسلام عز الى احيا ، العلوم بين فرماتے ہيں - بالمُجوال ادب قوم كى موافقت كرنا جے فيام ميں ، حب كوئى ان بيں سے ، سِتِّے وحد بين بِمُائش وَلَكُمتَ ، با بلا وحد ابینے اختیار سے كو ام وقوم ورہے كرسب حاصرين اكسس كى موافقت کریں اور کھڑسے ہوجائیں کریہ آداب صحبت سے سبے ۔ اور سر قوم کی ایک رسم ہوتی ہیں اور لوگوں سے اُن کی عا د توں کے موافق برتا ڈکرنالازم ہیے جیسا کہ حدسیث میں وار د ہوا۔ اور حضوصاً حبکہ اُن عاد توں میں اچھا برتا ڈ، اور دلوں کی خوشنو دی ہو۔

اورکسی کہنے والے کا پرکہنا کہ یہ تو برعت ہے۔ صحاب سے مابت بہیں، توریہ کب ہے کہ حسب حیرکے حوالے اوسحابہ و العیبن و تبع تابعین کے زمانہ ابعد مہیں) ملکم دیا جائے۔ وہ ابہیں خصوصیا سن کے ساتھ) صحابہ (وغیریم) سے منقول ہو۔ مربی تو وہ برعدت ہے جوکسی شنت مامور بہا کا کا سے کہدے۔ اور ان باتوں سے بہی کہیں نہ آئی۔ ایسے ہی سب مساعد تیں مُنعا و نہیں بحب کدان سے ول خوش کرنیا مقصود مواور امیب جماعت رحضوصاً علمائے اعلام سفے اس براتفاق کرلیا ہو تو بہتر رہی ہے کہ ان کی موافقت کی جائے۔ مگران باتوں میں حب سے ایسی صرح بہی وار د سوئی کہ لائق تا ویل بھی نہیں ، یہائی ما ان محب الاسلام عزالی کا ارشاد تھا وار د سوئی کہ لائق تا ویل بھی نہیں ، یہائی مک اما م حجۃ الاسلام عزالی کا ارشاد تھا کہ باختصار منقول ہوا۔ اور اسی پرعلامہ برزنجی کا قول معبارک ختم ہوا۔"

توصب ملامت کرنے والا، ترک قیام وسلام ، کرنے والے لراس لیے طامت کرناہ ہے کہ تخص مذکورہ کواب میاس میں سے اس آ داب سے بھی وافق مہیں کرچارن کا ، موا فقت بنیں کرچارن کا ، موا فقت واحدین میں کھوا ہوجانا آداب صحبت سے ہے ، توفقوراس کلمت کرنے والے کا نہیں کونامی اس بند ہ خدا کی ہے میں نے بلا دہم معقول ، ابینے احرب فوالم مست ، اور ابینے یا ہے فیدست کا دروازہ کھولا حب کرم کرشت مرشیں اکس بارے میں وارد میں کہ بلا وحرب شرعی وہ بات مذکی حب میں میں اس کے فیدت کا دروازہ کی جائے میں اشاروانہیں امر مذکور کی حباب ہے۔ اور سلمانوں کونفرت ولا ئے ۔ شاہ صاحب علی الرحمة کا اشاروانہیں امر مذکور کی حباب ہے۔ ما اللہ می خلیل عفی عمد

لیں ۔ لیکی چنانچہ دلسے حرم مک عرب سے عجر مک ، دُنیا ہے اسلام کا مرسمجد از بجیّر بجیتہ نک اید بات خوب جانتا ہے اور ماندا ہے کہ میلا واقد س کی محافل مبار کہ

برنإكرنا ، اورلوقت وكر ولادت اطهر ، نبئ كريم صلى التُدعليه وسلم ، قيام كرما اود م تنهابهن تعظیم وا دب ، دست بسبنه صلاة وسکلام عومن کمزنا، شکوار بیط الهستت وجماعت كا-أوران نوراني وما بركت فحفلول سے الحتراز كمذما ، مسلوة وسلام سے احتیناب مرتنا ان میں شرکت کہنے والوں پر اینے گان فاسد کی بنایر انہام و مدلمًا فی کی وا دبوں میں محصُک کر؛ اعتراصًا سن کی بوجیاز کرنیا ، بیرشعار سبت اصول وما ببیت کوابیناکر، وما سبیت کی را بیس اختیار کرنے والوں کا ۔اور بابلے نچدىيىن كەتخەمىن گزاروں كا - مېكىرلىرلا*ستەننچەكى د*ل فىرىپ اداۇل<sup>،</sup> او**ر**ماكتىگار عشودل بهمر مضف والمف كلم كوول كا" اوراس بنا برميك لمان الأم ملرين و مانعيين برملامست كريته مبي توبه ملامت كرنا ااور قابل مذّمت حركات افعال وا قوال کو قابل مذمّت قرار دیسے کر، ایسوں سے دورونفورر مبنا اور ان سے اظها رنفرسن كرنا ،حوْد اپني حكِهُ كونيُ فقيدر ،كونيُ كوَّاسي ،كونيُ تقصيرنهيں، ملكيم لممر فصوران نگرن کاسے بوکسی مرحقیدہ قدم کے شعار کو اختیار کرنے اور اینے ميد نسيت و ملامت كيدروازك كهولات بين - شاه صاحب عليم الرهم . کی عبارت جرر پھ جا ہے ۔ معاف صر رج ہے انہیں مطالب بیں جوہم نے تفصيلاً ذكركير - ١٤ محدثلبل عي عنه

مثلاً کوئی بزرگ عجلس مین تشریعت الابنی اورسب لوگ تعظیم کو کھڑے ہوجا ویں ، ایک تعظیم کو کھڑے ہوجا ویں ، ایک تعظیم کو بی منہ بن کرنا کہ نونسے واجب نثری نرک کیا ، بلکداس وجرسے کہ وضع عجلس کی مخالفت کی ، یا مثلاً سند وبستان میں عموماً عا دت ہے کہ ترا ویک بیس جو قرآن مجید تھے ہیں ، مثیر سنی تقلیم کرتے ہیں ۔ اگر کوئی شیری تقلیم کرتے ہیں ۔ اگر کوئی شیری تقلیم کرتے ہیں ۔ اگر کوئی شیری تقلیم مرکز کر اسی وجرسے کہ ایک تقلیم رسم صالح کوئرک کیا ۔

ملے حضوصًا سِبَكِرِ تَشْرِيفِ لانے والا ، إعلام دين مِنْين اور مقتدا يائي سلمين سے ہو. حتی کہ فقہائے کوام فرمانے میں کر قرآن کریم کی تلاوٹ کے دوران ما ماموین یا بریا انستنا دبا باببآ حالئ توتلاونت كرنے والااس كى تنظيم كو كھڑا ہوسكتا ہے رغنية المستملي) ذرا تضور كيجة كرمسلما نول كالكب احتماع ہے لمعزز بن جمع ميں - ذكرو ا ذکا دمیں مصرومت ہیں کہ انکیے معزز تدمین اصاحب عزقہ وفار ، جائم علمائے مرصر ا تشريعين ارزا في فرما تب بير، أن كي تعظيم، أن كي تحريم، أن كي عرَّت ان كي توقير کے بیسے سا را مجمع کھڑا ہو جا ناہے مگرا کی شیفس، کسی گویشد مجلس میں بیٹھا، ملاوت وران میں مصروب رہتا ہے اسے اس معظم دینی کے بلے قیام کا حیال مذا یا اُلوعاران محفل اسمحبت وعقیدت کی نگاموں سے دیکھیں گے یا اُن کے دلوں میں اس کی طرف سے بیزاری د نفرت پیدا ہوگی ۔ اُس کی لوگ تعربیت و تومبیف کریں گے یا ائس بيطعن و طلامت كريس ككه - تواس ملامت وطعن كا مبنى ،كسى واحبب ننرعي كاترك منهي ملكداس كى وحربهي سنت حومصرت شاه صاحب على الرحمة ارشاد فرطت مين كله اس بر ملامست كاميني ، وصنع محلس كي في الفن ب - ١١ محد خليل عفي عنه شتله الفاظ بريخور فرماييت اورول نثين كريجية كركسي رسم صالح كانترك يحبى وحرملا سوّنا ہے ۔ اور رسم صالح وہی ہے جوصالحین میں مرقرج سوٰ۔ اور رواج صالحین جس ا ورصرف اُسی فعل کے اڑ کاب کو کہا حلئے گا ہوکسی درجرمیں بھی شرعًا لزوم دوجوب مصمتصف منيس اوركسي طور، أسسه لازم و داحيب شرعي منيس كها عاسكتا - توحب بلارة والكار اسم صالح وصالحبن كاترك كرانا وجراؤم وباعث والممت بع تواس ىڭ ناءىن كانصتۈركىچىئە كەصالحيىن مېر موقىچ ان افغال واعمال كو مدعىن شىنىعۇ قرار وسے کو ان صالحین کی طوف از کا ببرعت سستید کی سنبت کی حائے اور نام دیا حائے اسے اشاعتِ سنت کا اور نقاب ڈالا جائے اس برجما بین دین ملت کا۔ نادان مرمنیں ویکھتے اور دیکھتے ہیں توبیہنیں سمجھے کمان کے ترکش سے تنطیم موتے بینیر اکس کس کے قلب وجگر کو گھائل کمررہ دیا ہا ڈا بالندان کی

ببربات توالیبی ہے حس کی بنا پرتمام صحابۂ و تالبین مھی مدعتی تھم ہرسے حاستے مہیں ۔ مصنرت فشاہ عبدالعزیز صاحب کم اور شاہ ولی اللہ صاحب کی پروا کون کرے ۔ ۱۱ جمع خلیل عفی عنر

یا مثلاً بحق کہنا، کسی زمان بیس محضوص معز لدکے ساتھ تھا۔ کوئی ناوا کسی خص کو بحق کرتا ہو کہ بیشی کسی خص کو بحق کرتا ہو کہ بیشی کسی خص کو بحق کہ اس حیال سعے ملامت کرتا ہو کہ بیشی سے بھی اسی فتم کا سبح - اور اس سے اُس کے دو سرے عفائد برامتدالل کرکے ، مخالفت کرتا ہو ۔ بہرحال حرف ملامت کو، دلیل اعتقاد و وجو سب مظہر آما مشکل ہے - اور اگر فرضاً کسی عامی کا بہی عقیدہ ہو کہ قیام فرض و واحب ہے تواس سے صرف اُس کے حق میں برعت ہو جا بیگا جن لوگوں کا بہا عتقاد مہیں ان کے حق میں مباح کو سخسن سہے گا۔ مین لوگوں کا بہا عتقاد مہیں ان کے حق میں مباح کو سخسن سہے گا۔ مین مربعت ہو جائے گی۔ میں معنی میں برعت ہو جائے گی۔

الم و توکسی عمل کواس کی خصوصیات کے ساتھ جاری رکھنا، اُس کا ہمیشہ بابند رہنا۔ حتی الامکان اُسے نرک نہ کرنا، اُس بات کی دلیل بہنیں کدیہ فاعل اس فعل کو اپیف اعتقاد میں ، واحب شرعی جاننا ہے یا کتن غالب اس کی حزورت، برہنے یا اس کا ایک باریجی قصداً جھوڑ دینا، گناہ اور قابل گردنت جرم شرعی ہے "

عاش بند کوئ ما بن سے جا بل سے مان میں اس عقیدہ کا منطے گا ، جومبلاد شریعین اور بوفنن ذکر ولادت شریعی ، فیام کوئرک کر دیناگذاہ اور جوم شرعی جانتا مانتا ہو، باں ہونکہ اس عمل کو جاری رکھنا ، المستنت وجاعت کا شعار طبانا جاتا ہے اس بیلے اس کا ترک اُس کی نگا ہوں بیں صرور باعث ملامت ہے ۔ اور بہ کوئی جرم مہیں اُخرند دیجھا کہ احا دیث شریعی بیں تمام اعمال مستحبہ و سخسند میں اُن توبد احادیث کریمها مورستخبه بردوام عمل کاشکم قرماتی بیس. وجوب وفرض منهیس عثم انیس نوان احادیث سبار که کی تعمیل میس اگر کوئی ایسے امور بربر بوسکین میس مقبول وعمول دمرقرج رہے اور مہیں ، دوا گاعمل کرسے توشرع بھی مقبول و محمد دمیں مذکر کناہ وجرم ، اور امنہیں کنا ہ و بدعت قرار دینا اور ان پر مجیشگی کو دجوز اعتقاد کی دلیل عثم رانا وسی اتہام و بدگما نی سبے ، ۱۱ محیضلیل عفی عنہ

سی بادہویں ذی المجرخاہ نیرموں کومئی سے رحف سے مہوکہ، حبب حاجی مکڑمعظمہ والبس مہوکہ، حبب حاجی مکڑمعظمہ والبس مہوکہ، حبب کے حدیث کے دولیں موکرہ مدفونین کی ذیا دہ کرسے ، علمائے کرام کی حدمت میں بہنچ کران کی خدمت کا شرف ہے ۔ یہائٹک کہ وطن مالوف والبی کا وقت آجائے اور عرم بخصست مہوتوطوا ف دواع کہا لائے ۔ یعبرزمزم مہرآکہ بانی ہے :

مدن پرڈائے۔ بھر دروازہ کعب پاس کھڑے ہوکر آستا نہ پاک کو بوسہ دے۔ بھر قلزم بہآ کر ذکر و دُعاکرے۔ بھر حجر اِسودکو بوسہ دے اور حج آنسور کھتا ہووہ گرائے اور رونا مذآئے تورونے والول کا سامنہ بنلئے ۔ وکیڈ چے فہ فقریٰ بعنی اُٹے باڈں 'رُخ برکعبہ اکعبہ کو حسرت سے دیجھنا اور اس کی حبائی بررونام ب کریم کے دروانے سے ہا مرٹیکلے۔

یم بہی دَجعتٖ قَیْفَ کُی ہے۔ بس کے تعلق شاہ صاحب علیا لرجمۃ نے فرایا کر بعض مُشَدُّدِین بعنی جن کے مزاج میں شدّت ہے اسے مزوری سجھتے ہیں۔ توکیا یہ رجعت سب کے حق میں مدعت موجائے گئ"

مطلب برہے کرعم رصنت ہوتو تمام امور مطلوب کے بعد ، مبور کم سے نکتے وقت بیعی جائز ہے کہ آدی سبدھا چلے مگر بار بار بھر کر کو کر کو کر کو کر کا بین کا بہتے ۔ اللے پاؤں سب کر کم سے باہر آئے۔ حوالہ سے فرمایا " وقد فعل الاصحاب بعنی اصعاب مذھ بنا وقال الذیلی تو العادہ بہت جاریۃ فی تعظیم الاحکام والمن نگر میذالک مکابر " بعنی ممارے مذہب کے اصحاب وارباب ذوی الرائے سے بھی ابسا کرنا ثابت ممارے مذہب کے اصحاب وارباب ذوی الرائے سے بھی ابسا کرنا ثابت میں موتے ۔ اور اس امرکا انکار کرنے والا تعمول بے کہ وہ بہت والا تعمول دیکھوں دالوں میں شامل ہے "

توکہنا بہہے کہ اصحاب مڈسہہ جنفی کے فعل کوسند بناکر اگرکوئی شخص اس طرح رخ برکھیہ اسمبی کریم سے نسکلنے کو صروری ولازم جلنے تو بہتو داس کی کوتا ہی جگی اس کی اس تقعیر کے ماتحت بہتمکم عام کیوں کر لگایا جاسکتا ہے کہ بہ رجعت سب سے حق میں برعت ہے۔ یہ توصر کیج انتہام اور عوام وخواص کی طرف بدگما تی ہے۔ نظیراس کی وہ سسئلہ شرعیہ ہے کہ اگر کوئی ذہے کرنے والا ، خاص وفت فج ہے نجبریس یوں کے اسماللہ بنام خدائے بنام محدصلی الله علیہ وسلم " تورید کہنا مکروہ تو بے شک ہے مگر کفرکیسا ، حانور حرام بھی ندموگا - جبکہ اس لفظ سے اس کی نیت صنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرف تعظیم ہو۔ مذمعا ذاللہ صنور کورسب عود علی کے ساتھ ننرک کرنا ۔ ( قاصی حاں )

بلکه اس سے بھی زائد خاص صورت عطف میں مثلاً بنام خدا و بنام فلاں " حس سے صاف معنیٰ شرکت طام رہے ۔ اگر جبہ مذہب صبحے، جا نور کاحرام ہونا ہے۔ مگر تھکی کفر نہیں دیننے کہ وہ امر ماطنی ہے ، کیا معلوم کہ اس کی بنیت کیا ہے۔ در مختار روالح تار)

بالجمليم سلمانول بربد كماني حرام اورحتى الامكان أس كي فول وفعل كووجب صحح برجمه ول مرنا واحبب راورا را دهٔ قلب ول کی نبیت بیر، وائل کی تصریح *ک*ے بغير ، حكم شرعي لكلف كي اصلا راه منهي - اورحكم بهي كيسا ، كفروشرك و بدعت كا-حبس مين اعلى ورحبري احتياط فرص بيها ل تك كرهنعيف سأمنعيف احتمال، أس كربجا وكانكليّا مونواسي براعتما دلازم . كما حققه المحققون فخس تصانبيفهم - اوراگر بالفرض تعص كورعلون نرسيه جا بلول احمقول برا مبثبوت شرعى ناسب كفي بوجائيكه ان كامقصدد اس الترام ادنغميل على الدوام سيميمي فرمن و دا حبب شرعی سید ا وروه اسے شرعًا فرص و واحب ہی اعتقا کر کے اس رجمل بيرابين توحكم شرعى صرف انهبي برضيح سوكاء أن كي سبب حكم عام لكا ديناأور ا في مسلما نوس م مي ميكي نييت سمير لينا محصّ باطل بند - قال الله تعالى للاسكورث واسْمَةً وذَّرُ أحدى - سمين شرع مطهر في ظام ريمل كالحكم فرايا بعاورها صاحت فزمادیاب کمسلمان بھائی کے مرقول وفغل کونیک نیتی برخمول کرو نم اس کے باطن میں جہانک بنیں سکتے ، دل کو اُسکے جیر سنیں سکتے تو اُس کے ارادہ وسیت پر منها ہے لیے حکم شرعی کیانے کی کیا گنائش سے کر تنہیں باطن کی تکلیف بنہوںی ئئ . بیمجل تشریح بہے جھنرت شاہ صاحب علیہ المرحمۃ کے قول مذکور کی م<sup>را</sup> مختل طاع

اور معض اہل علی اصرف جا ہوں کی بعض زیادتیاں دیکھ کر، جیسے وضع علی روایات برد صنا، کا ناوعنہ و وغیرہ جیسا کہ مجالس جہلا امیں واقع ہو المب عمو گا سب موالید برا کہ سم مکا دیتے ہیں۔ یہ بھی انصاف کے خلاف ہد مست کا تبعض و عظین موضوع دوایات بیان کرتے ہیں۔ یا ان کے دعظ میں ہوج احت کا طوم دوات و عور تول کے ، کوئی فقد ہوجا آہے تو کیا تمام مجالس و عظ ممنوع موجا ویں گی۔

الله ایسے بیشہ ورحابل واعظوں کے باب میں حودعلمائے کرام المستنقی باعث بنے نفریج فرائی کہ" وعظ کا بیٹیہ "کہ آج کل رند کم علم اسکہ مہبت نرے جا بلوں نے بھوالئی سیدی اُردُو و بیکھ مجال کر او خطری قوت اوراغ کی طاقت ازبان کی طلا اوروغظ کوئی کے کوشکارمروم کا جال بنایا ہے بعقا ندسے فافل اسائل سے جابل اوروغظ کوئی کے بیا آماعی مبرجامع مبر محجم ابر جابس مرمیلے میں غلط حدیثیں جبوئی روایتیں اُلیے مستئے۔ بیان کرنے کو کھڑے موجوا بین گے اور طرح کے صلول سے جو مل سکا مستئے۔ بیان کرنے کو کھڑے موجوا بین گے اور طرح کے صلول سے جو مل سکا کھائیں گے۔ اقل تو انہیں وعظ کہنا جوام قطعی کی میں کے۔ اقل تو انہیں وعظ کہنا جوام قطعی کا در مردی کند

رسول الترصلی الته علیه وسلم فرها نے ہیں "جوبے علم قرآن کے معنی میں کچھ کھے وہ اپنا شخصی نہ بہت ہو ہے۔ وہ اپنا شخصی نہ بہت ہو ہے۔ توسارے جبنی میں بنائے ، دوسرے ان کا وعظ سننا حرام سلمعُون لِلکذب توسارے جبنے کا وہال ایسے واعظ کی گردن برہے " بچھر بھی الیسے جا بالوں نا فدا ترسول کی روشس پر ، تمام محافل میلا درپر کیاں حکم شرع لگا دینا ۔ اورسب کو ایک کھر ہے کہ توسر اسرخلافت ہے ہی ۔ نئی شریعیت گرسے نہ کھر ہے ، مسلما نول کو ایک فعل جائز برطعن و تشبیع کرنے اور اُن کی ول آزاری کا وہال اُس مسلما نول کو ایک وہی مثل ہے کہ

ت مجينتي تنبين سيمنزد، يرظ لم لكي سولي.

الیسول سی واعظول ا ورالیسے واعظوں کی الیسی ہی عبسوں کھے بارسے ہیں المام المبستِّنت المام احمد رصّاحًا لِ قدس سرؤ سف فروايًا" بكر اگر واعظ اكثر واعظان رُهُ رَبِّي طرح كرما بافي نا عاقل ، وبديك ونافابل مويقي بين مسليغ علم كيراشعار خوالي ، ب سروباكهاني باتفسيم صنوع وكممن ككرت تفسيري كريس) يا تحد سين وعنوع دكه ول سے ترامثی ہُوئی حدیثوں کی روا بنوں برمرب) مذعفا مُدکا باس ، مذمسائل کا اصفاً (كەمحىفوظ مسائل مى كے بيان براكتفاكرين) ىدخداسسے شرم، ىذرسول كالحاظ، غايت مفصود روانتهائے طلب) ببندعوام - اور منابیند مراد روسطارب حقیقی جمع حُطَام ۔ (کددولت ما تھ آسٹے ریوام وجہال کی واہ وا کے بردہ میں ئبن برسے ۔ ان كا دامن عبرسے - يا واكر، البيد ملى واكرين غافلين، مُبطلين سے رجوحق غا فل ، ناحق میں شاغل رہیے ہیں 'کہ رسائل بڑیویں آدجیال معزور کے واشعار گائیس توشعراء بسنعورکے - إبنياری توہين - حدا براتهام - اور نعت ونقبت كانام بدنام - حبب تو (البيول كى محابسول يبر) جاناتھى حرام يھيجنا بھى حرام " توکمیا اُن حاملوں کی ایسی مجانس و مواعظ برینجبه کمر کے میلا و افدس کی ان محافل ٰ كومطلقًا حرام وبدعت كوزر عيس داخل كرديا حاسف كا عاشا بركزنهين -

سلام میلاد مبارک کی محافل مقد سربین اجنبی توجیر اجنبی بین مردول دروق اوروقول مین و مجواحیت بین مردول دروق اوروقول مین و مجوا کیب دوسر سے کے ابدی مجرم بین جیسے مال باب بیٹے بیٹیاں ، خالا میں اور مجانجے مجانجیاں ، محبوم بیاں اور مجینے بینیاں ، حضوم بین جیسے مال باب بیٹے بیٹیاں ، خالا میں اور مجانجے مجانجی مال کے عبن دوران ، مذکبین دیکھنے میں آیا ۔ مزسنے میں اس کے ابدی مجردول کا ابتمام کر وہ باہم بیکا میٹیوں - ملک عورتول کا بندولست عبلیدہ مزنا ہے ، مردول کا ابتمام و انتظام ، ان کی مجلس سے دورعمل میں آنا ہے - اس کے با دیجود فنائین و مبیز برجے دولوں میں حائل رہے تیں ، اور اگر کم جی دوران بیان ، واعظ کو محسوس متواہد دولوں میں حائل رہے تیں بہیں ، این کی بار بیکانے کے محدود تیں سنے سنالے میں منہیں ، مبکر مجلس و عبط و ذکر اقدس میں ، اپنی کی بار بیکانے کے محدود تیں سنے سنالے میں منہیں ، مبکر عبلس و عبط و ذکر اقدس میں ، اپنی کی بار بیکانے

بین معروت بین ، تو ذاکر تبنیه کردتیا ہے کہ دعظ و ذکر کے وقت عور تنیں اپنی محبلس منہ جائیں۔ اپنا ارنگ مذمنا میں ۔ اور فرص کرلیں کہ عورتیں اپنی لغو ولا یعنی حرکات سے بازند آمیش ، تو ال کی اصلاح کی کوشش اور تیز ترکد دی جائے گی ۔ مذری کو ای فل کوعلی الاطلاق حرام و بدعیت کہ کر، ذکر و تذکیر بیند و نقیریت کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے۔ سعب ہی توان فلیل و نا در لغویات سعب ہی تو تو ایس اور یم داؤق ت ، ایک میالت پر مہیں ۔ توان فلیل و نا در لغویات کے باعث اسب کو ایک ہی موری کے باعث اسب کو ایک و رسول کی بایش ، حتی سے ایک دیا حالے عزیز و اعوام الناس بی معرفوام الناس بی موری کے باعث ، بیش میں مقبل کریں ۔ اور ایک بیش کے باعث ، بیش کی بیش کے باعث ، بیش کو کے باعث ، بیش کی میں میں کو رائی کی بیش کی بیش کریں ۔ اور ایک بیش کے باعث ، بیش کی 
سی مجلس میلا دانویسی صفور تر نورسیدعالم، عالم اعلم صلی الله علی و آلدوسلم کی نشریعب اوری کا اعتفاد، با بین معنی که "بنی کریم صلی الله علیه دا که وسلم اپنی لبنه ریت منوره اورجبد بناکی حیم بشری کے ساتھ ، مجلس میلا دبیں سرایک کے سلمنے تشریعیٰ فراسونے بیں "به تو البیاحین اجاگت ، انتہام اور سلما نانی املسنت و جماعت برالیبی متہمت نامشی سے جسے مرادتی و فراست ، اور نور لجدارت رکھنے والائ سلمان نو

مُسلمان ، غیرمسلم بھی سرگز سرگزنش بیم رز کرے کا کدمشلمانوں کا بیعقبدہ ہے۔ ہاں اگر عقتيده يبهوكدانث كخرتومل سنرحصورا فدلس صبى الشدعلبيه والحركوا بني وارنب بإك كامنظهر بنا با اور حصندرصلی الشرعلیه و کلم کے نورانورسے مام عالم خلق و عالکر امرکومنڈ رفترا آباب معنی مرج کم صفورتشر بعین فرما بیل بینی عیس طرح روئے ، البینے متعلق طبیم کے سرجزو بیں جاری وساری مبوتی سے اور سیم کے ذرق ذرق میں اُس کا فیضان جاری وساری رہتا ب ادر سبم كاكوني مختصر سع تقرط راس مصد بد نباز اولا تعلق وب علاقد نبي رەسكتا ، اسى طرح روح دو عالمرصلى النّەعدېروسكم زكر حصنور رنرسوتى تونچه نه مبورًا ، کی حقیقات منوره ، ذرات عالم کمے مرزره بیں جاری وساری بیر کم ابنے وجود · ابنی بقامیں اُن سیمستغنی منیں ۔ عالم ص طرح ابید انتدائے وجود میں ال کامخلی مَفَا كه وه ندم و تنه توكيم نه نبتا - يونهي م رشف ابني لقاريين ان كي دست نگر ہے. اسى ان كا قدم درمهان سے تكالىي تو عالم دفعة فنائے محص بوجلئے تمام جاں حبس طرح انتدائية وحوديب ان كے نورا نورسٹ تنفیص موا ، بعد وجو دھبی مرآن مرکظہ آسی کی مددستے بہرہ یاسب ہے ۔ تورسول انٹھسلی النّھلیدوسلم تمام عا کم کی جان قر حباست وسبب وجودبين بتصنودنهون توعا لم نيست ونابود مواجلت اوريبي وه نورانیت وروحانیت جرحس کی بنا پرشندرطسی انڈعلیہ کوسلی کی بیاں وہاں ک تَشْرُعيْ فنرمانِين " تُواس بنيا درباس عقيد كُو، كفرونشرك كهنا بطرسي برمعنا الور سنواه مخواه مسلماً نول كوكا فرومشرك عقرزاب مداور محف ابني مج ونهي ، كجروى اور امانون يرناحق بدكمًا ني بين رئس ني كهه وياكرمسها ي محافل ميلا دمين عبارًا ، أبني أنحدول ويججه احصنور کی تنشریف آوری کاعقیده رکھتے ہیں رمنگرین کو بہال مذقرآنی احکام یا دا ستے ہیں ۔اورند فرمان نبی کی طرف دھیان لانتے ہیں کہ" تو نے اُس کا دل جیر كركميون مذويجها كدول كيعقيدسير باطلاع بإمارا ومحرطيل عفي عنر سمست توجوام عقلا بھی مکن بھے کہ عقل اس کے وجود سے انکار منہیں کرتی ماسس کا واقع بروجانا حترامكان ميں مانتى اور حانتى بيے اور نقلاً مجھى اس كے وجود كے انكار بر

کوئی وجد وجبیر بنہیں توعقل ونقل دونوں کے حکم کے خلاف ، اپنی نافق رائے ،

ان نام علم اور قیاس فاسد کو حکم بنانا ، ندصر و خلاف ، اپنی نافق رائے ہوئے ہوئے الله الله علم الله وحل کا ندام علم اور قیاس فاسد کو حکم بنانا ، ندصر و خلال کی تیر گی ہے بلکہ الله وحل فل علم الله علم الله علیہ واللہ وسلم الله علیہ واللہ وسلم کا نوفور نہیں ۔ سوال صوت بیسی کہ کیا بیمکن ہوئے ،

اور کیا حضور الورسلی الله علیہ وسلم کا کسی محفل ہیں تشریف و فامونا ، وفوع میں آیا ؟

اور کیا حضور الورسلی الله علیہ وسلم کا کسی محفل ہیں تشریف و فامونا ، وفوع میں آیا ؟

مناه صاحب علیہ الرحمة نے دونوں سنبہا ہ کا جواب ویا کہ ال اُن کا تشریف میں الله علیہ الرحمة نے دونوں سنبہا ہے کا جواب ویا کہ اللہ اُن کا تشریف فی اور تشریف میں موا ۔ پر ہیں بعض مقامات پر اسس کا وقوع ہونا ہے اور تشریف آوری کا سیار ہواری سنبا

میں نے عرصٰ کیا "سان بارکیوں تنہیں" فرمایا "رسول انترصلی التُرتعالی علیہ وسلم کے اوب کی خاطر - الح

اسی صفر بر آسگه آنا میم کر رسول الند صلی لند عدید سلم نے اسی مجلس بین کوت ولامیت کبرلی و قطبیت عنابیت فرمائی و اوروه واقعہ بھی آب کے علم بیں ہوگا۔ کرتھنو میں میں باغ وضا بین کے قریب میں میں باغ وضی الند تعالی عدم مصرف و عظمتھ ۔ کرسی خطاب کے قریب میں معرف علی بن بینی رصنی الند تعالی عدم حاصر خدمت بیں اناگاہ صفرت علی بن بینی پر معنو دکی وار فی موثل رمیں ۔ تمام حاصری ایسے عنودگی طاری مہوئی ۔ حصنور نے فرمایا کہ تمام لوگ خاموش رمیں ۔ تمام حاصری ایسے خاموش بہوئے کہ سالنسوں کی آواز ول کے علاوہ کوئی آواز نر کھی وار خوصنو یونون اسی میں میں میں میں میں بینی کوافا قرم والوصنور یونون خطم نے فرمایا کہ خواب میں میں ان بینی کوافا قرم والوصنور یونون خطم نے فرمایا کہ خواب میں میں میں بین بینی کوافا قرم والوصنور یونون خطم نے فرمایا کہ نوگو ایس سے میں ویک ناز بارت سے مشرف اور کا اللہ علیہ وسلم کو کا ان میں بیاری زبارت سے مشرف بولئے یا مہابین بیالی اور میں بیاری زبارت سے مشرف بولئے یا مہابین بیالی کی میں بیاری زبارت سے مشرف بولئے یا مہابین بیالی کہ کہ میں بیاری کرائے کا مہابین بیاری زبارت سے مشرف بولئے یا مہابین بیاری کرائے کا مہابین بیاری کرائے کی مہابین بیاری کرائے کا مہابین وی خلیل عفی عند کر بولئے کی میں ایک کی تشربیت آوری برایمان لائے یا مہابین وی خلیل عفی عند کر بولئے کو مہابین بیاری کرائے کو مہابین کر بولئے کی میں بیاری کرائے کی مہابین کر کر بولئے کا مہابین کر بولئے کرائی کا کہ کوئیل عفی عند کر بولئے کوئیل کا کوئیل کی کر میں کر کرائے کی کر خالیا کی کر خالیا کی کر خالیا کوئیلی کر خالیا کی کر خالیا کی کر خالیا کی کر خالیا کوئیلیا کی کر خالیا کی کر خالیا کی کر خالیا کوئیلیا کی کر خالیا کی کر خوالیا کر خالیا کر خالیا کر خالیا کوئیلیا کر کر خالیا کر خالیا کر خالیا کر خالیا کی کر خالیا کر خالیا کوئیلیا کر خالیا کر

السله برنب مراب كوكيسي على موا، ضبر منبي ملك سنيطاني وسوسب برمسلان التعليم اورباليقين ما ما ما منام مسلان الشعليم ورباليقين ما منام منام منام التشعليم وسلم كوتما مى اولين واخرين كاعلى على على على على على على الشعليم وسلم كوتما مى اولين واخرين كاعلى على على على على الشهيل وكالما منام المحلوب السملوات والارض كاشا بدبنايا و وزائل سعد و ذا آخر المهيل والمان و ما يجون النهيل بتايا حبس كي تفصيل ،حس كا بيان علما ك معققين في اينى تصنيفات بين حكم حكم بيان علما شكم معققين في اينى تصنيفات بين حكم حكم بيراح سال المواحدة ولمايا و

مگر مخالفین کونو محدرسول المتدصلی الله عکیدوسلم کے فضائل کرمیہ کی روشنی سف اندھا مہر کرویا - انہیں حق نہیں سوھبتا یمگر مفوری سی عقل والا بھی باسانی سجے سکت ہے کہ علم بقیناً ان صفات ہیں ہے کہ مخلوق خداکو بعطائے خدا مل سکتا ہے ۔ اور کس حدیث سے مہواہے کہ دحفرت عبداللہ بن عباس مِنی الله تعلیٰ اندازہ اسس حدیث سے مہواہے کہ حصرت عبداللہ بن عباس مِنی الله تعالیٰ عنہا فرائے ہیں " اگرمیرے اوسٹ کی رسی گم سوجائے تو ہیں قرآن عظیم ہیں اُسے بالوں" بالاتفان) امرا لمومنین علی رضیٰ فرماتے ہیں" بیں چاہوں توسورہ فاتح کی تفسیر سے سیستراو منطق محجروا دول یا بیر فقط سورہ فاتح کی تفسیر سے ۔ مجر رافی کلام عظیم کی کیا گنتی ۔ مجرسے علم ، علم علی ہے ۔ اس کے بعد علم صدیق کی باری ہے کہ وہ ب عمر بیس نویادہ علم ، ابو بخر عمر علم کے نوستے کیے گئے ۔ مان ابو بجر اعلمنا ۔ ہم سب ہیں زیادہ علم ، ابو بخر

توانها اورانی خوامشات کوام مباکر الهیس کے پیسے علی مہار آیات واحا دیت سے ممند موڑنا اورانین خوامشات کوام مباکر الهیس کے پیچے دوڑنا ہدے ۔ یالا کہ جب اِ اتنا بھی یا دنہ آیا کہ رسول الدُّحلی الدُّعلیہ وَلم فرماتے ہیں ۔ سیاشک الدُّعزوم لئے میں ۔ سیاشک الدُّعزوم لئے میرے سامنے وُنیا اُتحالی ہے ، تومین اُسے اور جو کچوائس ہیں قیامت کک ہوئے اُلا میرے سعب کوالیا دیکھ رہا ہول جیسے ابنی اس مختیل کو دیکھنا ہوں رطرانی الولنیم اس محدیث سے روشن کراسمان وزمین کے تمام طبقات اور جو کچھان میں اس حدیث سے روشن کراسمان وزمین کے تمام طبقات اور جو کچھان میں ہے اور جو کچھان میں اور جو کچھان میں اور جو کچھان میں الدُّعلیہ وہ کم کوعظا فرمایا گیا۔

اوربیر کر صفوصلی الله علیه وسلم کا علم تمام جہاں کو قبیط مہدا نمام جہاں پر الله عزوج ب نے النہیں اطلاع کبنی مگرمنگرین بیلی رسے اعقل کے مارے ، ابھی تاک اسی حنیط میں مبتلا ، شبہات و وساوس کی وا ویوں میں عبتک اسے علی کرآپ کو کیسے علم مہدا۔
میں مبتلا ، شبہات و وساوس کی وا ویوں میں عبتک اسے علی کرآپ کو کیسے علم مہدا۔

اسم اکسی می وقت میں متعدد مقامات برتشریب فرما مونا، جیسے وہا بیدی کو وہنی آج نک ناسمے باقی محصرت نشاہ صاحب علیالرجمۃ اسس کے متعلق فرماتے ہیں کہ صفورت کی الشرعلیہ وسلمے علم وروحانیت کی وسعتوں کے روبرو بی محص ادفیاسی بات ہے ۔ اور یہ وہ تقیقت آب ہے جس کی حقایات بردلائل نقلیہ وکشفیہ قائم ہیں۔ تواس کا انکار مجمی حقیقت تابسہ کا انکار ہے سیسے صرف انگار مباری انکار کہا جا سکتا ہے ۔ بعنی مکا برہ یا مجا دار ۔ اور یہ کجروی ہے ۔ کجروں کا طریقہ ہے ۔ کے فول کا طریقہ ہے ۔ کے فہوں کا وشیقہ ہے۔ و من کے فیکول املاء کہ دوگرا فیما کہ می دوروں۔

امل انصاف کے لیے اتنا ہی تھے لینا کافی ہے کوبنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری بین تشریف فرا سونا اور اپنے غلامان بارگاہ کو اپنے تعلق وکرم اور نظی اللہ سیکہ اور البین حقیقت نا بہت ہے۔ اور فیض اللہ سے سینے فیصل فرمانا ایسا مسئلہ اور البین حقیقت نا بہت ہے۔ محتوا کا بہامت کی اور شریا یا اور شہر کا فلاصر بین کے مقربان بازگاہ خلافندی بالخصوص ابنیائے کرام علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک مکان میں مقید نہیں رہتے۔ وہ بیک وقت متعدد مقابات پرتشریف فرما ہوں نو یہ عبین ممکن ملکہ واقع ہے۔ شرب معراج شریف میں ابنیائے کرام کا معجدا قصلی می حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقداء میں مناز ادا کرنا وا ور بھر آسمانوں پرحصنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقداء میں موجود ہیں۔ صالا تکہ ان کی فبور متورہ نیا عالم نیز ہیں۔ اور بیز اور عالم آجزت میں موجود ہیں۔ صالات کی ان فبور متورہ نیا میں برہیں۔ اور بیات کسی نے آج نک نہی کہ انبیائے کرام اپنی اپنی فبور مقد سے سے آسمانوں کی طرف منتقل کرد یک گئے۔ تو حصور اقدس صلی التر علیہ وسلم اپنی میں میں ہوں کی التر علیہ وسلم اپنی اپنی قبور مقد سے آسمانوں کی طرف منتقل کرد یک گئے۔ تو حصور اقدس صلی التر علیہ وسلم اپنی بینی تعروب مسلم ایک کا میں میں ایس میں التر علیہ وسلم اپنی بینی قبور مقد سے آسمانوں کی طرف منتقل کرد یک گئے۔ تو حصور اقدس صلی التر علیہ وسلم اپنی

قبراندر میں رونق افروز موسف کے باوجود اگرمتعد دمقامات پرتشریف ارزانی فرمایکی اور ا بینے غلاموں کواہنی زیارت اقدس سے مشرف فرمایئی توبیہ کونشی ناشدنی ہے جو مُسَکرین کی عقلوں میں بنہیں آتی -

بول نهيس ملسنت اورمهارى منهيس ملسنة توحضرت يشيخ عبدالحق محدث دملوى رحمة التُدتعالي عليهك مان ليجك اشعة اللمعامة جيي سوفي موحود وسبك بإب اشات عداب لقبر ككابيعي اوربره صنامشروع سمجية وه حديبيث شريعي كتبس بين مذكوركه حبب بندست كوقبر میں رکے دیاجاتا ہے اور وفن کرنے والے دفن کرکے وہاں سے چلے مانے مہر تواس سكے پاس دوسسیاہ دنگ انبلگوں آنھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ مُردسے کواٹھاکہ بطات مي اورأس سي والكري المن رمن مراكب نيرارب كون سه ، مادينك تراوين كياسم ؛ اور ماكنت مفول في هذا الرجبل - ان ك بارس بين توكيا كناتحا؟ اورهاذاالريجل دان بسيمراد ووحصورا لأرصلي التعديد وكم كى ذاست بالركات سينة مين " ان كلمات كى تشرى مين حضر ك ينيخ قدس سروف فرمايك ميها ل لفظ هذا (ان) سے حصنور صلی الله علیہ وکم کی جائب اثنارہ ، آب کے د فبرانور میں تشریف فرا ہونے کے باعث بہانسے) غائب ہونے کے باوجود کیا تواس بیے ہے کہ یہ امرشہورہ ( رخواہ نام لیا حائے یا مذلیا حائے ذمین انہیں کی ذاہنہ اقدس کی طرف منتقل ہوگا کہ) حصنور صلی الله علیہ تولم سمارے سب کے دسنوں میں 'اپنی عیمانی عیرموجو د گی کے باوجود احاصروموجود مبن.

یا با حضار ذات شرافی وسے در عیاں ، باس طریق کد در قبر مثل ہے ار مصنت وسے صلی اللہ علیہ وسلم حاصر می ساختہ باسٹند تنا بھٹنا ہے ہمال حان افزائے او عقد اُنسکال کد در کار افتادہ کشادہ شود وظلمت فراق ، بنور تقاشے دککشائے او روشن گردد "

یعنی بانفط هائذاً سے دات اقدس کی عانب اشارہ اس بنابرہے کہ حصنور اقدس صلی الشعلیہ وسلم کی ذات اقدس ' اس کی نگامہوں کے روبروہے ۔ باہی معنی کہ اس ی قبر میں مصنورا قدس صلی الشرعلید وسلم کاجیم متنالی موجو و موتناکه آب کے جالی انفزا کے مشاہدہ سے اسے واسسط بڑا سے مشائی مہوج التے جس سے اُسے واسسط بڑا سے اور بحجر و فراق کی ظلمت اُن کی روح پرور اوجان افروز زیارت کی بدولت معی جائی اور بیان کی ظلمت اُن کی روح پرور اوجان افروز زیارت کی بدولت معی جائی اور بیان کا کو میت مسالت کے بروانوں پر اگر انہیں عاشقان پاکے طبیت کی بدبات بند بنائی جائے کہ " وریں جا بشا دنیست مست قان کی خروارا کہ اگر مرام بد

بینی بندهٔ مومن کا ، زیا دننه اقدس صنورا نورسے مشرف موحیا نا اگرچه بعدا زمرگ سهی ، مثیا رنبی عظمی ہے تمنز وہ مشتنا قان حمال یا دکو۔ کہ اگر وہ رُوستے زیباکی زیادت الورکی توقع وامبدر بالکراپنی مبان بھی نذرا نے ہیں کپٹیس کردیں ، ملکر زندہ ورگور مہو حابی ۔ توریحی ہے موقع مہیں ملکر رہ جا وم محل ہے۔ ۔۔۔

> شب عاشقان بیدل چهشب دراز باست. تو بهاگر اقلِ شب، درصب یح باز باست.

خدایا! منکرین کی آنتھایں کھول اور انہیں سشکوک وشہاست کی دلدلوں سے کال کرسلامیت روی کے ساحل تک پہنچا۔ آمین

مُسلانوا انبیائے کرام تو بھرانبیائے کرام ہیں علیہ الصداۃ واکتسلیم ال کے علامان بارگاہ تھی معبول ان کے علامان بارگاہ تھی معبول نے ان کے علامان بارگاہ تھی معبول نے ان کے ساتھ مند در مقامات پرظہور فرما کیس بھٹا کچر وہ ظہور فرما کیس بھٹا کچر وہ ظہور فرمانی بھٹا کے ساتھ مند در مقامات برد بھے مبائے میں ۔ وہ ظہور فرمانے اور سیس وقت محتلف مقامات برد بھے مبانے میں .

مبرعبدا داصد ملگرامی قدس سوالسامی اپنی کتاب متعطاب سبع سنابل میں کہ بارگام رسالت آب سے شروب قبولیت سے مشروب سے ارشاد فردات میں کہ اور ہے کو صیفل کیا تواسیں وہ صفائی کا صلی کی ماکش کرون اس کی صفائی کی بدولت میت راکی در رسین اگر قرریب ہوتا ہے تو وہ عکس قررب نظر آنا ہے اور اگر دور سبق تو دور در اور وہ حبنا دور میت الم ایک کا مکس بھی دور ہی نظر آنا حبائے گا۔

اگرآ بنینه کوآسمان کے مقابل رکھو توآسمان کا عکس اورآفیاب کا عکس بھی ،اگرچ وہ چوتھے
آسمان برہے ، اس صفائی بیس منو دار ہوجائیں ، اسی طرح نیرسے دل کا این اگر موقع اور علویات اور علویات اس کی صفائی بیس منو دار ہوجائیں ، اسی طرح نیرسے دل کا این اگر مُصنقل م منطقا ، ہوجائے تو تی م عالم بہت و بالای اس بیس حلوہ نمائی ہوا ور بابس طور تو ور محملہ امکنہ حاصر مانشی " تمام مقامات بر نیرائی ظہور سوا، ور توم منفام بہر حاصر وموجود" مسلمان اللہ بیم النہ با منا مان خاص کا بیت تو بھر صحابہ کرام ، مجر النہائے اولی الحرام ، مجر النہائی الم صلواۃ الله تدفعائی وسلام معلیہ وعلیہم الم بیبن کے مفامات رہوں کا سکتا ہے ۔ ماظیل عفی عند

اخرنددیجاکہ جبرلی علیہ اسلام جب خدمت افدس میلی التّدعلیہ سلم بیس ما صرّمہ تنے توسدرہ المنتہی سے جدانہ ہوتے معلوم ہواکہ إنّ النبی صلی الله علیہ وسلم بیس علیہ وسلم بیس علیہ وسلم و النّه بیتُصدّ و کَیْسِیْرُوسی کُریم علیہ الصلوۃ والسّیلی النجم اقدس فی الدروج انور کے ساتھ زندہ میں اور زمین کے اطراف و ملکوت اعلیٰ ایس جہاں چاہیں سیرفرہ سے بیم کہ جا اور اس امرسے کوئی شے ما نع نہیں ہے کہ صنورصلی اللّہ نعالی علیہ وسلم کے مثالی اجسام کے شاور الا تعداد موجا میک اور اس حصنورصلی اللّہ نعالی علیہ وسلم کے مثالی اجسام کے اللّہ اعتمار الور کا تعدی بالکل اسی طرح قائم آئے حس طرح ایک تی موجا کہ الگ انعمار الور احزار کے ساتھ موزا ہے تعقیل حس طرح ایک اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ 
مسلمان خوب یا در کھیں کرکہی کی موت کے بعد روح فنا نہیں ہوتی ۔ اُس کے تمام افغال وا دراکات جیسے دیجینا ، سننا ، بولنا ، آنا ، جاما ، چلنا ، کھیرنا سب بہتور رہتے ہیں ۔ بلکہ اس کی فوتیں بعدم گ اورصاف اور نیز ہوجاتی ہیں ۔ حادث حیات میں جو کام ان آلات خاکی لینی آنھ کان احتمال زبان سے لیتے تھے اب لینیران کے کرتی ہے ۔ اگر حرصیم منالی کی یا وری ہی۔ مند تیٹ میں فرایا حب سمان مراج اُس کی راہ کھول دی حاتی ہے۔" اس کی مثنال بیربیان فرمائی کہ ایک پر ندہ پہلے قفس بیس بند مخفاا در اب آزاد کر دیا گیا۔" اور حب وہ آزاد ہے تو اس کے بلید قرّب و تبعد سسب بحیبال - بیرعالم ہے عام مسلمان کی روح کا ران کے بجد سے افسان ہیں - مجھر اولیا ومشاریح میں مجھر صحابہ کرام ہیں - بھر امنیا ، دمرسلین ہیں - مجھر سیدلعا کمین ہیں جاتا تہ علیہ وسلم - توان کی ترقیوں کا ادراک کوئی کرسکتا ہے۔ اور کوئ اُن کی ان عظمنوں فعمول بر میرسر سے کی اس سے ۔

معنرت ملّاعلى قارى شرح شفا «شرىعينه مرملت ي ان روح البنى على الله على يولم حاضدة في سيوت اهل الاسسلام- بنى على الله على وح كم م نمام حبال بين مرسلمان كے كھرس تشريب فرماہت "منكرين اب ابيف بيد كوئى اورينا وكا ، دُحون لكيس - موامح خليل عفي عند

شته المسنت كوتحدالله تعالى اك كه رب عزد جل نه اكب بأكيره لينبن قطعی قانون ایسا بتادیا ہے سوكس منتقض نہیں سوتا - كوئی نقض اس كى افا دیت واسمیت نہیں كھوتا - مذكوبی اس میں نیدیل ممكن - دوكسی تحویل و تغییر كا اس میں امكان - بیدوہ و تانون مقدس جے حس نے كل كے دم ركوبل فلسفیول معتیز لیول ، اور آج كے نیجر لورل ففیول

والبيول، وغيرتم مدد بيول كى ناباك كرط صنت كے فالان سيد كيسرعنى كرويا - اورجب نے دربارۂ قدرٹٰ: اہیٰ عرِّ حالاً کہ جن سحنت خلفشاروں ہیں البیس لعبّین نے ان حروں كودًالا ، أن سب سے دفع أنجات دے كر بستى مسلما بوں كوا بینے طلّ جما بیت مِي العليا- تمام كامناست اول ناآخر ابدالا بآديك اور منصرف كامنات وموجوداست ىلكە چىلەمكنان أسى امكب سيح حقيقى قالۇن سىھ دانىسىنىدىن جىس برايمان لاينولى كو، مذكسى شكل كاسامنا، مذكس عجوبه سع كلمراكرتوجيد وتاويل يا تتوتل وننديل كا دامن تخامنا . والحديث رب لغلمين . إن حافظ سوكه وه يأك مبارك قانون كياب وه يدكه: يَفْعِلُ اللهُ مايشاء التُرجِ جِلب كرِّائه و إنَّ اللهَ عِكْرُمَا يُرِيدُ به شک النّه جویابتا بصحکم فرماً ابت - وَسَ بَكَ بِحُلْقَ مَا يَسْتُ او وَيُخَالِمُ مَا كَان لَهُ مُذَالِفَ بِنَ قَر ارْب جوجا مِنا بنانا اوراختبار وزما ما جه - الْ كالجي افتيار نهبي - لا يُسْتَلُ عِمَّا يَفِعَلُ وهُمَّ بِيسُمُلُونَ - أس سِرُونَي بِيضِ والامنين كديد كيون كيا- اورسب سيصوال بوكا - ولايش ف في حكيم أحداً-وه البين حكم مين كسى كو دخل منهين ويتار إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شِيعٌ وَتَدِيُزُهُ مِبْيَكِ التُديج ببلبير كمرسكناسيم - تومنه ويمسى فالأن كابابندسيد منرسي عاديث كامحكوم. بنر كوئى تمكن أسيع دمنتوار ببع مذكسي شف كأأس بروجوب ولزوم - اسي مِقدس متنور عقیندے کواہشنٹ نے اینے متون عفائر میں ان دولفظول سے ادا کباہے کہ لا يُعِبُ عليب شيئ - الله لقالي بركولي جيزواحب نبين - أسى رب فدبر فادر ومقدر نع ابين انبياء ومرسلين اوران كحطفيل ان كے واسط ابینے اوليائے كاملين كووه فدرنيس وه مقدرنيس وه اختيارات و نصرفات ديئے ك وہ انکیب فدم میں مشرق سے معزب تک ، ساری زمین طے کر لیتے ہیں اور ہا ذہر نغالی اپنی بورانلیت وروها بنیت کے ساتھ متمثنل موکر جبیم مثالی کے ساتھ متعدد منفامات برحلوه سامانی فرماتنے اور دیکھے جاتے ہیں۔ ۱۱ محرطیراعفی عنہ <u>مس</u>ے بینی نجد کے وصال کی خاطرا آنکھوں رہتعضّت کی بیٹی با ندھے ۔ کا نوں بربطالت

مدانوفیق دیے تواتنی بات ہی بہت کافی ہے بشرطیکہ آدمی انصاف سے کام مے اور ناحی کسی کی پارسداری بریذ مُرے - اس بھی مذمانیس توان کے مذمانین کی بروا کیا ہے ۔ حب ول برمهر می لگ جائے توقبول بن کی امید ففول - ہاں ان کلیات سے موافقین اہل جی ویقاین امید ہے کہ اورفیض پائیس افیضال انتھائیں - مامخی خلیل عفی عنہ

سے بہا مسل ن کے بعد اتناہی جان بینا کانی ہے کی ملم بقینًا اُن صفات سے بعد جو غیر ضاکو بعطائے خدا مل سکتا ہے۔ تو وہ علم جو غیر خدا کو بعطائے خدا ملتا ہے اللہ اللہ کے دیا ملتا ہے اللہ کا ملم ذاتی بعنی اللہ کے دبیتے ماصل موتا ہے وہ عطائی ہے ۔ جبکہ اللہ عزوج کو علم ذاتی ہے بالذات ہے۔ بخر و مجود ہے۔

سب ہو ای ہی خدائے عزوج آل کی صفت خاصہ ہے اور بہی علم ذاتی خدائے عزوج آل علم ذاتی ہی خدائے عزوج آل کی صفت خاصہ عطاسے حاصل ہوتا ہے۔خدا کے ساتھ خاص ہونا درکنا رہ خدا کے لیے محال قطبی ہے کد دوسرے کے دیئے سے اسے

الم ماصل موية علم كا ذاتى وعطائى، دوسمول كى طرف بنقسم موالقينى-ييمي معطائه اللي ، عبرخدا كوج علوم حاصل موس وه الرجراني فراواني ووصت کے عتب رسے عش وفیش اشرق وعزب اور ازروز اقل ماروز آحز احملہ کاننات كوابينه احاطة وسعنت ميس مسليس اوران سب كوميط موحبائي رمي كم متناهي کے متناهی ہی ۔ کرعرش وفرش دو حدیں ہیں ۔ مشرق وعزب دو حدیں ہیں ۔ روزاول وروز آخردو حديس بين واورج كي دوحدول ك اندر بع سب متناهى بعد رجيكه علوم الهيدى كوفى حدمنيين - كونى نها بيت بنهين ، كمين انتهامنهين ملكه وه غير متناهى ورغير متناهى درغيرمتناهي بين - اورمل كشميرغيرخدا كاعلم ، معلومان الليه كوحاوئ بن موسكت معاذالتهمساوي مونا دركنار اتمام اوليين ولمخرين تمام ابنيار ومرسلين وطأتكه مقربين اسب كيعلوم مل كرهي اعلوم الهليرسيدوه نسبت نهين ركاسكتر. ا موكروط باكرول سندرون سند، الكب فراسي بوندك كروط وبن حضة كوج يك وه تمام سمندر اوربيه بوند کا کمروروال حصته دو نول متناهی پس د دو نول کی ایک نهایت ہے۔ دولوں کے بلدانتها ہے اور دولوں کے لید ایب حدر توجیلہ مخلوقات کے تما م علوم كوعلم اللي سے مركز مركز اصلان بنت سونى بى محال قطبى ہے كدر معافداللہ برابرئ کا وہم

فال مراح کے قابل ہے۔ تو آیات، داعا دیث واقوال علما رجن میں دوسروں کے مہونے کے قابل ہے۔ تو آیات، داعا دیث واقوال علما رجن میں دوسروں کے لیے اثبات علم عینی سے انکار ہے ان میں قطعی ہی علوم مراد میں ۔اورفقہا رجہاں حم مختلی کھیں امہیں پر لکا نے ہیں ۔کہ آخر قائل کوکا فر کھنے کی وجہ ادرمبنائے تکینے رہی امہیں پر لکا نے ہیں ۔کہ آخر قائل کوکا فر کھنے کی وجہ ادرمبنائے تکینے رہی آوہ کے کہنا کی مسلم سے مامی کے مطابق میں میں معلم ذاتی الشرع زوائی سے خاص ہے ۔اس کے علم الے کوام تصریح فرما تے ہیں کہ علم ذاتی الشرع زوائی۔ ذرہ سے کمترس کمتر عیر خدا کے لیے مانے ، وہ لیے بنا کا فروشتری ہے۔ بندوں کو جو کچھ علم ہے صرف عیر خدا کے لیے مانے ، وہ لیے بنا کا فروشتری ہے۔ بندوں کو جو کچھ علم ہے صرف عیر خدا کے لیے مانے ، وہ لیے بنا کا فروشتری ہے۔ بندوں کو جو کچھ علم ہے صرف عیر خدا کے لیے مانے ، وہ لیے بنا کا فروشتری ہے۔ بندوں کو جو کچھ علم ہے صرف

تعطائے النی ہے اورعطائی ۔۔ اورعاعطائی النّدع وَبِلِ کے بِیے ماننا محال ہے کہ اس کی کوئی صفت ، کوئی کمال ، کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے بجولوگ ابنیا و بلکہ سیمطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں ۔ وہ قرآن عظیم کی اس آبت کے مصداق ہیں افتو منون جبعض اللّن و مَلَفُوون بِعِفَى ۔ بیغی و آن عظیم کی تعین باتیں مانتے ہیں اور تعین کے ساتھ کفر کرتے ہیں ، بینی کہ آبیت نفی و پیکھتے ہیں ۔ اور ان آبیوں سے ، جن میں ابنیا علیہم الصلاۃ واللّی میں بہت کہ ایس کے کہ بہخاصۂ الوہ یت ہے ۔ اثبات عطائی کا ہے۔ متی ہیں کہ یہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ بہخاصۂ الوہ یت ہے ۔ اثبات عطائی کا ہے۔ کہ یہ المارہ یہ کے منافی ہے۔

فاتی وعطائی کا فرق بیان کرنے پریمی خانق و مخلوق ، خدا و غیر خدا کے علوم اب مسا وات و برابری کا الزام لگانا ، مسلما اول برکھ کا انہام ، اور صراحۃ ایمان واسلام کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ سرورہ کا علم بنی کے لیے مانا جائے تو خان و مخلوق سکے عصد وم کی مسا وات و برابری توجیل نام عصف ہے۔ کرمسا وات و برابری توجیل نام محت کے اللہ عمق ہوائے ، اور یہ مذکو کا مگر کا فر محت کے اللہ عرق بن توان کا علم معاند ۔ ورایت عالم متناحی بین توان کا علم معناصی ہوا۔ جبکد اللہ عزوج ل کا علم عندا می درغ برتنا عی بسے ،

الدہتہ مرمکن کے بیے و قوع صروری تنہیں ۔ ایسا اعتقاد کرنامختاج دلیل

بے ۔ اکر کسی کو دلیل مل جائے مسٹ لا حود کشف، ہو جائے رہا کوئی صاب کشف خیار مشف میں موجائے رہا کوئی صاب کشف خیار کشف خیار ہے ۔ ورہ بعد ولیل ایک غلط خیال جو فلطی سے رہوع کرنا اس کو صرور بعد مگرشرک دکفر کسی طرح تہیں ہو سکتا۔ لیس تحقیق مختصر اس مسئلہ میں یہ جو مذکور مہوئی ۔

الکه ادر نجره تعالی شخصی اون کاید وعولی که رسول الدصلی الله علیه وسلم کوی تعالی فی علی الله علیه وسلم کوی تعالی فی علی خرسش تا فرش اسب اُنهیں دکھایا ۔اور روز اول سے روز آخر تک کا سب ماکان وائیون اُنهیں بتایا " آیات کر کمیر و احادیث حمیده سے ایسے حلیل و بیل طور پر تا ب ہے جس میں اصلا مجال دم زدن نہیں قرآن کریم میں فراتا ہے اُن کارب عرق حال و بیت ہے جس میں اصلا مجال دم زدن نہیں قرآن کریم میں فراتا ہے اُن کارب عرق حال و بیان ہے " حب فران تمید سرشے کا بیان ہے ہم فی تم برکتا ب جرم جری کارد شن بیان ہے " حب فران تمید سرشے کا بیان ہے اور بیان میں کوی کیسا تقصیل کی شی سرجیز کا مفصل و توعش یا فرسش تمام کا ثنات جمله موجودات اس بیان کے احاظ میں واحل مؤسل اور جمله موجودات اس بیان کے احاظ میں واحل مؤسل اور جمله موجودات اس بیان کے احاظ میں واحل مؤسل اور جمنوظ بھی جسے ۔ تولا محال ، بیربیان و تبیان ا

تمام مندرجات وقحفوظات كاعلم ديا - اورشرق وعرّب اسما وارض (آسمال زمين) عوش و فرشٌ ميں كوئى ذره المصنور على الله عليه وسلم كے علم سے باہر نذر ہا - والدسمد ولله حددًا كيشيرك -

بكدبيج كجريبان موامر كزم كرزمج ريسول التله صلى الثه عليه وسلم كايورا علم نهبس بككه على حصنور سنت اكب جيونا ساحصه بيد منوزاحا طه على محدى يل وه سزار درمزاز ب مدوی کشادسمندده را رسی میس جن کی تقیقت وه میانیس ، با اُن کاعطاکر شولا ان كامانك ومولى حبل وعلًا - علمائے كرام كى تصابيف حليله ميں أس كے دلائل کا بسط دو صناحت سے سان سے اور احادیث کریمر کنیزہ نواس باب بیس ایسی رونش ایسی منور بین کدکسی ذی موش کو گنجانشش سخن ا درمجال دم زدن نهیس . تو اعتقاد على عنيب بني كي دولت اجن خوش نصيبول كومبترجه و وقرآن وحديث کے واضح اور روشن دلائل برمبنی سے مصن بے دلیل بنیں کراسے حیال جال لہدکرروکروبا حالتے۔ با منکرین ابنی حزائی کدوہ بنی کرم صل الدعليہ وسلم ك منا فت عظیمه اور فضائل حلیله کی نا ب مذلا کمر ، حصنور کی تنظیص و تحفیرا ور توملن و تصغیرمی" قدم ضنی بیشترمهتر" کے مصدای ، بخاری ومسلم کی احادیث صحیر درکیار ىيخەد قىران غىلىمەكى كىياىت كىرىمەسى روگردانى كىرىكە دەرىمىنە مورسىيىتە بىس مىلكە دە تو محدرسول التصلى التدعليه وسلمركه ففياكل كريميكي دوشنى ويجعكر ايست اندهي مبرے موصکے ہیں کہ انہیں حق انہیں سوجتنا - ملکداس کے بانکل برعکس، سخت سيس سخنت ، ناياك سے ناياك نر، ايسي بايس ايوں اور ڈھٹا بيوں سے كام ليتے ہیں حس کی نظیر حہاں محبر میں کہیں پر ملے رکٹا ہیں گڑھھیں امطبع گڑھھیں اُ اُن کے مصنفین گڑھیں ۔ اُن کے مصابین کڑھیں اور چیر نؤوان کے حوالے دیے کمسلمانوانی كى أنكھوں میں خاك بھونكيس ۔ فضائل مصطفے صلى الله عليبہ وسلم سے عدا وت توميجھيّے كه نجارى ومسلم كي صبح مد شيس محبي مردو وعظه ائيس - اوراپينه مذلبب باطل كي نيو حما بیش اورفضلیلت کی نفی بر آیش تو ہے اصل و بیے سندروایات کو کام میں لائیں

ان پراترائش -اورانہیں منسوب کردیں بزرگان ملت کی جانب \_ (تفصیل کے لیے و محيوي رسائل الله نت ، مكرو بالبيرك مرون مين مسلمانان المستنت وتماعت كومرتى حبنی بنانے کا الیاسودا ہے کہ ودسروں کے گھروں کوحبلانے والے، بریعی نہیں ویکھتے کہ ان کی لگائی ہوئی اس آگ میں ،حودان کے ان کے اکا بر کے اور ان کے مشاکئے کے كمرول مين مك كمني ورانسي لكي بسئ لريجيات من بَيْظ ، اوراحا ديثِ كريم كي ظرف أيث تووه صاحت صاح وأسكاف اس عقيده باصواب كي ناشيد وتوثيق فرماري ببر رنجايي وسلهمس حضرت حذلية رصني التذكعائي عندسي مروى ببيركه ديسول التدصلي التدعلبيروم نے الب بارہم میں کھڑے مبور جب سے فیامت مک جو کھی ہونے والا تھا سب بیان فرما وما به کونی مچیز حمیه وارند دی ، مجیسه یا درما ، یا درما به جو صول گیا ، معبول گیا " یهی مصنمون يمح بخامي شرهبن مبرحصرت امبرالمونين عمرفاروق اعظمه ويني التدنعالي عنه سيسيم كاكب بارسبدعالم صلى التدعليدوسلم فيسميس كعرس سوكم واست الست آ وزینی<u>ش سے بے</u> کر ، حبنتیوں کے حبنت ، دوزخیول کے دوزخ عبانے ک کا حال ا ہم سے بیان فرما دیا ، باور کھاحیس نے باور کھا اور محبول کیا جو محبول کیا ، اور عامتی مذی وغيره كتب احاديث بين وس صحائة كرام رصى التاد تعالى عنهم سع مهي كررسول التصافية على وسلم في فرمايا ، بين في البنت رب عروص كود كيها وأس في ابنا وست قدرت میری بشات پر کھا کەمیرے سینے میں اُس کی تھنڈک محسوس ہوئی - اسی وقت برجیز -مجھ بېر روشن موگئی- اور میں نے سب کچھ پچان لیا- اما مر مذی فرماتے ہیں بیر حد میث حسن صح منها سي مين صرت عبدالله بن عباس وفي الله تعالى عنها منها معراج ي ك بان مي سب كرسول الترصلي المتعليد وسلم في فرايا "جو كمجه اسالول اورنين يس سے سبمبرے علم مس آگ ۔" يبيخ محتق رحمه التارتعالي شرح مشكوة بين اس حدميث كميني في وربات مين -

" بیس دانستم مرحد دراسمانها و مرجه درزمینها اود یعبارت از حصول عامه علوم حرفری وکلی واحا طرآن - بربین دیگراها دبیش کریمیه سے روشن کدالله تعالی نے حصنورا قدس ملی لله تغانی علیہ وسلم کوتمام حیاں ہراط کا ع مجنثی ۔ ماکان ومایکون اورسب اگلوں کھیلیوں کا علیصنور کو دیا بیخص ایمانی نگامہوں کے سامنے پیسب موجود ہے اور شرک و ہدیجست کی صنال انڈں میں تنشکنے والوں کو کچھ نہ سوچھے آنواس کا کیا علاج - فہای حدیثِ بعد یوٹمنون-

# مناربي علم غريب كي أوجي الراك

مسلمان محائیوں کی آگاہی کے بیے برفقر سے نوقیر "منٹ مؤند ازخروارے"
مطور صوف ایک بحالہ براکتفار کرتا ہے - منگرین علم غیب بنی سلی الترعلیہ وسلم کے
بیشرووں میں سے ایک بحاری بحرکم مولوی صاحب نے اپنے وسیع بجے اور فیع عمامہ
کی لاج رکھنے کے لیے ایک اولی اولی اولیان اوری ساحب نے امام الطائف کے وُنیرہُ نیرہ کو
اختیار کرتے ہوئے کہ نصوص قطعہ قرآن عظیم کے خلاف اربنے مدعائے باطل کی
اختیار کرتے ہوئے کہ نصوص قطعہ قرآن عظیم کے خلاف اربنے مدعائے باطل کی
مسند میں اپنی کا ب براہین قاطعہ میں صاحب صاحب کھا کہ وہ وہ واربیجھے کا جھی علم مہیں "
وزیانے ہیں سینے عبدالحق روابیت کرتے ہیں کہ مجہ کو دیوار پیچھے کا جھی علم مہیں "
مخابیت سے استفاد اور سینے خصفت قدس سرہ العزیز کی طرف اسا دیکی جرائت و
وفائے نظر اس سے کہ ملاجی کو مہوز روابیت وکی ایس میں میں میں میں میں صاحب
وزیا ہا ہے کہ" آبی سین اصلے زوار دوروابیت بدال سیح نشدہ آئست " کریہ روابیت
محفل ہے اصل و ہے سند ہوئی تر میں الا احداً آبات اورامام این کے مکی نے
محفل ہے اصل و ہے سند ہوئی تر میں الا احداً آبات اورامام این کے مکی نے

امام ابن تجرعت تعلائی فردات میں - لااحدل له - اور امام ابن تجریکی سف افضل القرمی میں فزوایا کسٹ گئے کے ف له سن کی " توبنی صلی الله علیہ وسلم کا علم عظیم گھٹانے کو اسی ہے اصل حکاری سے سند لانا اور ملمع کاری کے لیے شیخ محقق کا نام مکھ حال ایمان کامعلوم سی سیسس طانے دور

خلاصهٔ اعتقاد اس باب میں ہے۔ کرعم عنیب کا خاعهٔ صنرت عزّت مونا ، بينسك عن سب - اوركيول ينهو . دب عزوص فرنانا سيد قل لا بعد عمن في الشَّلوب والأرص العنب إلَّا امثَّلُهُ - تم ضرا دوكه آسمانوں اور زمینوں میں ، التر کے سواکوئی علم العنیب نہیں '' اوراس سے مراد وہی علم ذاتی وعلم محیط ہے کہ وہی باری عزّ وحلّ کے يد ثابت اورائس مص محضوص بين علم عطا في كر دوسرك كاديا مواسود يا علم غير ميط كولعجن إسن بيار سيمطلع تعض سے اوافق مور اللهُ عرفر حال كے بيے ہوئى نہلىں تكا۔ اس سے محضوص ہونا تو دوسرا درحہ ہے ، اور اللّٰء عزَّد حبّل کی عطاسے علوم غیب غیر محیط كا، إبنيا عليه والصلواة والسلام كوملنا بهي فطعًا حقّ سبع-الدركيول سنه وكررب عرّومًا فراناب وماكان الله ليطلع كمعلى الغيب ولكن للديج تبى مِن رُسُلِه مَنْ يَتُنَاءَ- الله اس يليه ننهي كرتم لوگوں كوعنيب بير طلع كروے - إن الله لينے رسولوں سے بچسے جا ہے جی کینا ہے۔ اور فرمانا ہے۔ منلا نیظہر علی غیبہ اَحْدُ الامِن إس تَضَى من سولَ ﴿ السُّرعَالَمِ الغيب بِيعِ - تُوابِيغِ غِيبِ ركسي كومسلط منبين كرنا -سوا ابنے بسنديد رسولوں كے ؛ اور فرنا ناسبت ومًا هُوعلَى الغَيُبِ بِضَيْنَة ريبني عَنِب كمه بنالنے برنجيل نہيں " غون النبيادكرام خصوصاً سسبدالابنيا الكرام عليهم الصلاة والسلام كوعلوم عنيط بعطك اللي حاصل مونا اكب ايما بي احماعي انفا في عليّه و جعدا ورقر آن وحديث واقوال ائمة قديم وحديث ومتقدمين ومتاحرين إسب الممطلب بردلائل بيشاري ا درخلاانصاف دے تومیی انل قلیل کہ مذکور سرکے بیار میں - توسنی مسلمانوں کے عفيده مذكوره كومعاذ التدكفرونشرك كهناء سؤد قرآن عظيم بمجرف ركصنا إوراحاديث مرتجيه حيحه كثيركو ردكمرنا -اوربهكثرت المتردين واكام علمانئه عاملين واعلم اوليك

كاملين رصى الله تعالى عنم المجين ، يهان كاك كرناه ولى الله صاحب وشاه عبد لعزيز صاحب وشاه عبد لعزيز صاحب كوهي عيا فأبالله كافروشرك بناناب - مجده لغالى مسلمان كيه تومذا ورول كي المان هيد، وه سي كافر بنائ في كافر مني بن سكة . البته احا دبيث صحيح و دوايات معتبره كي روست نحود كافر مشك بنام - شاه ولى الله صاحب وبلوى فيوض الحرين مين كليمة بين "فاص عكي من جناب والمقدس صي الله نقالى عليه وسلم كيفت في العبد من حين والحديز القدس في كيف له كاف شي كما ديرة الحديد والمعام على المنامى "

بعنی حفنودا قدس صلی الله تغالی علیه وسلم کی بارگاہ قدس سے اعجم براسس حالت کاعل فائفن سُواکہ بندہ اجنے مقام سے امتعام قدس تک کیونو ترقی کرا جے کہ مرحبی اس بردوشن موجاتی ہے جس طرح حضورا قدس میں الله علیہ وسلم نے اچنے اس منعام سے معراج سخاب کے قصے میں خردی "

محدرسول الله طلی الله علیه وسلم کے علم عنیب کے اعتقاد بر تو معامدین نے حکم کفروشرک دیا تفار ائم وعلی الله شاہ ولی الله دی الله جان دہے ہیں معلوم بنیس کرفخا لفین ان برکون ساحکم حرس رہے ہے کہ اب سی سے ووسنی کا محمرم نہ رہا۔ الا محرضلیل عفی عنہ

اورمشرب فقر کا بیرے کرمحفل مولد میں تنرکب مہونا موں ، ملکہ ذریعیہ برکات سمجھ کر مرسال منتقد کرتا موں ۔ اور فقیام میں تطعن ولذت باتا مرک برمان معملدر آمد جواس مسئله میں رکھنا جا ہیں وہ بیرے کرمرگاہ برمست کہ اور سرفران کے باس دلائی شرعی میں ہیں۔ گو بیر مسئلہ افزان مور حبیبا اکثر مسائل الذفرعی میں مواکر تاہے فرت وصنعف کا فرق مور حبیبا اکثر مسائل الذفرعی میں مواکر تاہے

سلكه برابين قاطعديس بي كدير مرروزاعاده ولادت كا، تومثل منود ، كرسانگ كفتيا

کی ولادت کا مبرسال کرتے ہیں ، معاذ اللہ سانگ آب کی ولادت کا مقہرا ۔ اور خود رچرکت قبیر حرام وفسن ہے ۔ ملکہ یہ لوگ اُس قوم سے بڑھ کر مئر کے ۔ تووہ تابیخ معین مریکر تے ہیں ۔ ان کے بیہاں کوئی قبید ہی تہنیں ۔حب جاہیں بیحزا فات فرضی منا ۔ لدنتہ ہیں ، ن

. قطع نظراس خبانت باطنی کے، ہم تمام مخالفین منکرین معامذین سسے بیر پوچھتے ہیں کہ ہے کسی دماوی گنگومی ، دلو بندی سہار نیوری ، حبنگلی کوہی میں اتنی حرات بعیند بہی عارت معزت شاہ صاحب علیدار حریکے بید لکھ کر اُسے جاب دیں شائع کردیں کہ نشاہ صاحب بو مخفل مولد میں شریک ہوتے رہے وہ مہندوو ک کی می حرافات میں بیر کمراینی متاع عزیز کھوتے رہے۔ اور مرسال بو خود اس مفل مبارک لومنعقد كمرنى رسب وه تنم كمضيا كاسوانك منات رب- اوراس حركت تبيحدين باركم (كەپنى دحرام ۋىنىق بىھے) بىندۇول سى بۇمدكر؛ اپنى عمر گنواتنے رہے - ملكداس فعل قبلىح كوبابركت مجهركرابيني دين ابينف الميان مستحييلت رجع اورابني طاعات وعبا داستكو فاك مين الاتربع. ولاحول ولاحقة الاما ملد العلى العظيم-١٥ محد المحديد عن عنه سلهم مبرصاحب الدائة مسلمان حانثا اورما نتاسيع كدحتنور اقدس صلى التدعليدوكم معصوبت رکھنا حان ایمان ہے اور حصور بیر نورصلی الله علیہ وسلم کے وکر اقدس کو دو ركهذا امسلمان كي شان ب - رسول التدصلي التّذعليد وسلم فرماننے بير - هَنْ أَحَبَّ سنياً اكتُرَمِيْ ذكره و جوسي سعين ركفنا جداس كالكرزياده كزناس يي وم ہے۔ کدمیلادا قدس کی فحافل منتقد کرنا اور اک میں اہنمام تام کرنا ،مسلمانا ن ابلتسٹ كاشعار مانا حاناجت توجوان مبارك محلسول ابابكت ففلول كوا مبندكووك كي خواقات مهیں اکتصابے عینے سے اُسے تشبیہ دیں طام ہے کہ اُن کے دلوں میں محبت درکنار ،

نفرت كى مهرمار ب - ظاهر بي كدائه بن حصور الورصلى الله عليد سي مبت تنبي . مجھروہ صبحے العقیدہ مسلمان کیسے موسئے ۔ حن کے دل ودماغ سنراب مخدیت کے دوجام کے بدیے گرور کھے بوٹے ہیں اورجن کا قبلہ مرادات صحرائے نبدہے، ظامر ہے کہ وہ دہی کہیں گئے جوان سے کہلایا جائے گا مسلمانوں کے حان ومال کوان کے جُروب في حلال مبانا ، اورأن كامقدس حوّن بهانا ، اسيف يليه بهاد وكار ثواب مانا ، تو بدان سے کیوں نینچھ رہیں۔ ان کے دلول میں بھی وہی عنیار سبے - ان کی بھی تیغ عفیب حبيه گرتی ہے مسلمالوں پر ،عضه آمار تنے بین نومسلمالوں پر گرحاؤں میں جاکروشمنان المام رنهاي كريجة مندرول ميس حاكم اعدائ وين برمناس برست منكرين اسلام لوکلم مندس برجعاتے ، امندیں دعوت اسلام نہیں دیتے کلمہ بڑھا میس کے توسلمانوں بیغین کریں گے تومنحدوں میں مسلمانوں کو<sup>۔</sup> اور بھیر شہرت دیں گئے کہ مہم نے انٹول کو لممه بطبيعا بإ اورات نے کلمه کولوں کومشلیان بنایا ۔ ان کے عقائد باطله کا انصل ملی نوہے کہ عا كم مين ومې مشنت د بيل، موحد ومسلمان بېير . با في تما م مومنين معاذ الشدمشرك - توجود الكلام کے ٹمام بلاد کے مسینے والے سلمانوں کو کافرومشرک اور ٰسے دین جابیں اور اپنے آپ کو چینین درچنان مسلمان مانیس ، ظامر جنے کہ ان کے ساتھ اختلاف اسب فروعی اختلاف بهبس بكلمراصولي اختلاف مصر

بین بهر دی بسیا سے بیا در کھیں کرجو کوگ اللہ ورسول حبّی وعکا وصلی اللہ علیہ وسلم کی عرّت پر صلے کرتے ہیں ، ان کی تنقیص و تو بین کو اپنے وین و ایمان کامبنع بناتے ہیں الن سے اختلاف ، فروعی اختلاف کو بنیاں کامبنع بناتے ہیں الن سے اختلاف ، فروعی اختلاف کو ، فروعی اختلاف منہیں بھے ہائی حسابھ اختا ہے ، اور مہی ان مسائل منہیں کھے ہوائی کے جواب کو کا فی جسے کہ تم کوگ بہلے اللہ ورسول بر اپنا ایمان تو مقیک کر لور میں ان کے حوال کے دعوے کے میں آگر ، ان میں مجبط کریت سے اور مجدو ہے بالے مسلمان ، اُن کے دعوے کے میں آگر ، ان میں مجبط کرنے ہیں ۔ نشاہ ور محدو ہے بالے مسلمان ، اُن کے دعوے کے میں آگر ، ان میں مجبط کرنے کی دیا ہے ہیں ۔ نشاہ صاحب علیہ الرحمہ نے تیت بی دور کی ہے ہا ہے میں اُکر ، ان میں کی دیا ہے کو وہ ذائے گر دیگئے ہیں ۔ نشاہ صاحب علیہ الرحمہ نے تیت بی دور کی ہے ہا ہے میں آگر ، ان میں کیت کرنے گئے ہیں ۔ نشاہ صاحب علیہ الرحمہ نے تیت بی دور کی ہے ہا ہے میں ایک ہے دہ دو دن گر دیگئے وہ ذلاتے گر دیگئے ۔ ان میں کو بیا گر اُن کر دیگئے وہ ذلاتے گر دیگئے ۔ ان میں کو بیا گر اُن کا کہ دور کی ہے ہا ہے میں آگر ، ان میں کیت کر دیگئے وہ ذلاتے گر دیگئے ۔ اور کی ہے دور کی ہے دور کی ہے دور دی ہے دور کی کی کی دور کی ہے دور کی کی دور کی کی دور کی ہے دور کی کی دور کی ہے دور کی ہے دور کی ہے دور کی ہے دور کی کی د

بس نواص کو تو برچاسیئے کہ جوان کو تحقیق ہوا ہو۔ اُس برعمل رکھیں۔ اور ووسرے فرنق کے ساتھ لبغض و کینہ مذرکھیں۔ نہ نفرت و تحقیر کی نگاہ سے اُس کو دہتھیں۔ مذتقدیں وتضلیل کریں، ملکماس اختلاف کوشل اختلاف ومکا تدب وسلام اختلاف کومیاں۔ اور باہم ملاقات ومکا تدب وسلام وموافقت و محبت کی رسوم جاری دکھیں۔ اور تردید ومباحثہ سے حضوصًا بازارلوں کی بذیانات سے ، کرمنصب اہل علم کے خلاف ہے پریمیزرکھیں۔ ملکم ایسے مسائل میں نہ فتو ہی مکھیں۔ مظہر و دستخط کریں، کرمفول ہے۔

لِتُدَّا نَصَافِ إِ التَّرْعَزُومِل كَيْ تَصَوْرِهِا نَا وراُسِيمُنْ وكَمَانَا سِتِ الكِب وَلَا دِيرُ ا مُنذزورى المُحْمَثُ فَى المِسَفُ وَهِمِ فَى مَهْلِينَ البِنِيُ كُرِيبان بِسِ اَدْفَى مُنذُ وَاسِكَ اوِراُنَ اكابرعِلمائے دین متین كے تصنور اپنی لیاقت وقابلیت كود يکھ ، توكہيں تحت الترلی

یمے بھی میتہ جیت ہے ۔ ایمان مذبکھے توان کے ادنیٰ شاکر دانِ شاکردی مشاکر دی وكفش برداري كي بيا قنت رنه كلے ر توابسا بيباك ليامند زور ، ابنی زبان زوربوں كو تحفیق سی کا نام وے اتواس کی ریحقیق ،اُسی کے مندبر مار دبیف کے فابل ہے ایا ان أكابر دين ومليك و إساطين شرع وشريعت كى تحقيقات كيمقابل لانف كالألق. نعصب بزيجيجة توسم ايب تُدسبر بينامين - ذرا أسبينه دل كوحنيالات إين وأل سے رہائی دیکئے ، اور آنکھیں بندکر کے ،گرون جھاکر ایوں ول میں مرافر کیے کے کسینکروں اكابراملسنتن وهماعت اسب كيسب ابك وقت مين زنده موجوديس- اور ابینے ابنے مرانب عالبہ کے ساتھ الیب مکان عالی شان میں جمع مہوئے ہیں ، اوران كے حصنور مسئلہ مبلاد و قبام میش مبواہداوران سب عماملنے بيب زبان ، با دازبلندفرما باب، بل شک مستخب ب، وه کون ب جواس منع كہنا ہے . ذرا ہمارے ساھنے آئے ،اس وفت اُن كى سوكن وحبروت كوينال يجيئه . اورمانعين ميلادوقيام ميس سي چند كامينه الك الك كرك جراغ کے کر دیکھیے کران میں سے کوئی بھی اُ ایس عالی شان مجمع میں جاکرا ان کے حصنور اینی زبان کھول سکتاسے ، اورلوں تو ے

> چوشیرال برفتند از مرغ زار زند روبهٔ لنگ کا لامنِ سکار

جے چاہیئے کہ دیکئے کہ وہ کیا تھے۔ ہم ان کی کب ملنتے ہیں -ان کا قول کیا عجب ہوسکتاہے۔ یہ بھی مزہمی ، بالفرص اگران سب اکا برسے بیانِ سئلہ میں غلطی ہوجائے توثقل وروابین ہیں تومعا ذاللہ ، کذب وافتراء مذکریں گے۔ کی عباریس گزرجی ہیں امہنیں کو دیچہ جاہیئے ۔ کہ کتنے علمائے اہسنّت وجماعت وعلمائے بلا و دالالاسلام کا اس فعل مبارک کے استحباب واسخسان برقول نقل کیا ہیں۔ اور وہ بھی اس بنیا دہر کہ باریت ساقط ، اور ہوز دلیل وسند کی صاحب باقی ہے۔ اور وہ بھی اس بنیا دہر کہ باکستان و مبند کے جہزمفیتوں کو اس

پراعراض بئے۔ اور وہ مجی اُس وقت کہ کسی طرح دینی بند ولست وانتظام ہا تی سہ
رہا۔ اور سرائیب کو ، جومنہ پرآئے ، بک و بینے کا اختیار طار وقت وموقع باکرا ملکہ
وقت وموقع نکال کر ، بہک اُنصقے ہیں ۔ اورآئے دن ان مسائل پرمسلمانوں ہیں
افتراق وانتشار کھیلاتے اور اپنی نیوجھاتے ہیں ، مولائے کریم اُن ہیں جو فابل براہ ہیں ، بدا بہت و سے اور مہیں صراغی ستقیم پرشیات عطا فرائے۔ اور ان کے محرو
اوکام سے بچائے۔ آہیں ۔

ها المان المسلمان المان 
ان حالات میں ، آن بنیادی اموریس اختلافاتِ شدیده کی موجودگی میں ، کون ذی ہوئش کہ سکتا ہے کہ ان کے مابین اختلاف صوف فروعی اختلاف ہے۔ باستفی ننا فغی کاساا ختلاف ہے ۔ حتفی اور شافنی، باحنبل و مالکی سلمانوں ہیں تو کھی یہ ذکھافساد مرسی بھول، دیکھنے سننے میں ندائی۔ جوان منکرین اور مجوزین ہیں مرحبگہ موجود، تووجر وہی کہ یہ اختلاف ، اصول وعقائد میں ہے ۔ فروع واعمال میں نہیں۔ اور اصول و عقائد میں اختلافات کو فروعی اختلاف بنانا، حقیقت کومنچراناہ ہے۔ شاہ صاحب علبالرحمہ نے جو کچھ فرمایا وہ اُس دفت کی بات ہے، حب و ہا ہیت، وکودھ بنتی اور گھٹوں حبی ہے۔ ادراب اس دور میں تووہ البی مند زور قیہ حوال فاحشہ بن جبی ہے کہ حوٰن بہاتے، تہنیں شرماتی، وکؤ کوٰل کُوْلاً حُوْلاً اِلّٰ اِللّٰهِ، ۱۱ کھ خلیل عمر عمر

کٹکے اور دنیا جانتی ہے کونٹیروہ ہیت سے پرورش پانے والے منکمین ونحالفین محفل میں لادِ الور اور قیام وسلام ہوتتِ ذکرِ ولادتِ اقدس کے حضرت نشاہ صلا علیہالہ چمہ کی اس پندسود مندا ور موعظیتِ دل پذیر کی طروت اوٹی توجہ ہزدی سلیف کشیرخ اورمشائٹخ سلسلہ کی مخالفتت ملکہ صندو مخاصمت توگوا اکی میکن اصول نجدیت سسے ذرا برابرانخرافت و اعراص گوا را نہ کیا۔ انہیں کے دم سے بہاں جوفشہ وضادم جھیلے۔

ماسم مهل نون میں جونفاق وشقاق کے جیٹھے اُسلے ۔ سروی ہوش برطا سروعیا رمیں · کس پرمنیا ں ہیں بحضوصگا اُک منہ وں کی توپوری شامست ،حن میں ان کے عما مُدکی كنَّرن ، كِيهِ يَجُولُ عَنْ مِينَ مِجِهِ يَكْبُرُ رسِيع مِين . بابِسُنِّي اوراولا ، وبا بي ، شنومرُسُنِّي ، عورت و إلى رگر كُفر فننغ ، آئة ون فنا و عليش فإمال ، حيين بربا د، تكفيرسلمين ان كا اصل مذمرب اور كفرونشرك تومهالا لفتب ہے كہيں خار جوں كى مستنگى اوركہيل فضيول ستعهم ننگی کار مذمهب معلوم وابل مزمهب معلوم د حضرت نثاه صاحب علیالرجم یکے بر منقر سے فقر سے جوجید سطر اُکے فرمائے کہ جومانے اصل کے ہیں اُن کوسکوت مناسب ہے الخ مونیوں میں توسلنے کے قابل ہیں ۔ اددوافتی مخالفین اس برعمل برل سول کدان محافل منبرکه کواپیف زعم میں برغلط حاسنے کے باو ہود، خامونتی اختیار لرہی اوران میں نٹرکئن کرسفے والوں پر زبا بی طعن وکشینیع سن کھولیس ، نواس کا نتجه حبارسی سامنے آحائیگا ۔ نفاق وشقّاق کی برگفنگھ ورگفتایٹس کرسرطرف سیم المحدمي ميں بے برسے جھبٹ عامليں گی. اور يہ فتنہ دفسا د حو گھر گھر مرباب مؤدي ابنی موت مرحائے گا مگر بیسب کھائسی دقت ممکن ہے حب مخالفین و مالغین کے اکا ہذاصول وہا ببیت سے کنارہ کش ہوں۔ ادرا پنے سشہید دبلی نجد کی کتاب تفوسیت الایمان کو بکه وراصل نفوسیت الایمان ہے رزینین طاق نیان اینائیں اورالیبی ہی دوسری کتا بوں سے نبڑی دہرائت کا اظہار کرکے اُگ کی تبلیغ وانشاعت سے وامن عجبرًا میش وایّان ذلك واذلافلاء ١١ محت خلیل عفی عند

اور مُحِدِّنِين دَمبلاد مبارک و قیام دسلام کو جائز دموجب برکات میانے والے مائود موجب برکات میانے والے مانعین کے منع کی ناویل کرلیا کریں کہ یا قوان کو یہ بحق ہوا ہوگا۔ یا انتظاماً منع کرتے ہوں کے کہ بعض موقع برم ال جمل سے منع کرتے میں ۔ اگر جہاس وقت ہیں اکثریہ تدبیر عفیر مفید ہوتی ہے ۔ اور جو مانعین مہیں وہ مجوزین کی کو بزگی تا وہل کرلیا

کریں کر یا توان کو تحقیق ہی مواجعے یا غلبہ محبت سے بیمل کرتے بیں - اور شن ظن بالمسلمین کی وجہسے ہوگوں کو بھی احبازت فیتے ہیں

افرال کومند ندلکایا، ذکرمجوب أن کا کام نظا البخ کام سے کام رقعا وزیادسے
افرال کومند ندلکایا، ذکرمجوب أن کا کام نظا البخ کام سے کام رقعا وزیادسے
زیادہ کہا قریم کا کہ وہابیت کا رنگ جراد گیا ہے۔ اور چونکہ بیرزنگ ویر پانہیں اس
منام فی اور معاندین نے عوام المبسنت کو بید کہ کہ کرمہ کا نا شروع کیا کہ دیکھا ہما کا
مناب کا کوئی جواب بن ندایا توجیب سا دھ لی ۔ اور بھیم محجز زین نے بمصداق مصرع
بات کا کوئی جواب بن ندایا توجیب سا دھ لی ۔ اور بھیم محجز زین نے بمصداق مصرع
منابی حقیق حق و بدابیت عامة المسلمین کی خاطر اور کیے کا لایعنی دلائل کا جواب
دیا۔ عام مسلمانوں کو ان کے اقوال و باطنی احوال سے اجوائ کے حالات سے نظا ہر
دیا۔ عام مسلمانوں کو ان کے اقوال و باطنی احوال سے اجوائن کے حالات سے نظا ہر

دیا۔عام مسکمالوٰں کوان کے اقوال وباطنی انحوال سے بیجواُن کے حالات سے نطا ہر محقے آگا ہ کیا ۔ اور بھجر مابت سے بات نکلتی اور بھجولتی مجیلتی رہی ۔ نوبت بایس جا رسب یہ ۔

ا ناظرین رساله بنها کو برخی حاصل ہے کہ وہ ان ما نعین سے بیکہیں کہ حصرت شاہ صاحب علیا ارحمۃ کی ان تصیحتوں پرجو بٹرے خلوص اور مرتباین از از میں دی گیش، اُن کے منوسلین و مربدین میں سے پس کس سے عمل کیا۔ اوران کے عمامڈ بیں سے کس کس سے عمل کیا۔ اوران عیاں ہوجائے گا، کرجب مربدین ومتوسلین نے اپنے شیخ کی موعظ سے برکان دیا۔ توصاف عیاں ہوجائے گا، کرجب مربدین ومتوسلین نے اپنے بیٹے کی نه مانی، تو دوسروں پر کیا الزام یعضوصاً جبکہ ان کا یہ معمول ، بزرگان دین میں دائج ومعبول دہا اورخودشاہ صاحب نے اسے ابنا ہمیشہ کامعمول بنایا اورائسے وربعہ برکا سے عمرایا بحالیا تعالی صاحب ہے۔ اور تعظیم رسول الله علی الاطلاق تشرعا مطلوب ہے۔ تو جو جو جھی حبول کی جان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق تشرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کہ جھی میں کی جان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق تشرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کہ جھی میں کے جان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق تشرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کہ چھی میں میں کہ جان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق تشرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کہ چھی کی حبول کے میں دیا جانوں کے دیا ہوں کا دیا جانوں کی جان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق تشرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کہ چھی کی حبول کے میان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق تشرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کہ چھی کے حبول کی جان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق تشرعاً مطلوب ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق تشرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کہ چھی کی حبول کی جان

بھی جس وقت بھی ، تعظیم اقدس کے لیے سجالائے تواہ وہ بعینہ منقول ہویا نہ ہو،
سب جائز دمندوب مستحب دم نوب اور سب ندیدہ و خوب ہے ۔ حب کاس
مناص سے بنی ندائی ہو، کوئی جرح بشرعی ندہو وہ سب اس ارشا دائی کے اطلاق میں
داخل ہے کہ و تعریب وہ و تو قت وہ اور ارشا دائی کے امتثال تعمیل کافنل
حبلیل اسے شامل ہے ۔ اسی لیے اتمہ دین تقریع فرمائے میں کہ جو کچے ہوس قدر اوہ
معلیل اسے شامل ہے ۔ اسی لیے اتمہ دین تقریع فرمائے میں کہ جو کچے ہوس قدر اوہ
معظیم حبیب رب العلمین میں زیادہ مرافلت رکھے اسی فدر زیادہ سوب سے بیا۔
مجلل حبل کے مسلی اللہ علیہ وسلم اور وہا بیری آنھیں اسی طرف سے جو بیٹ میں۔
مجلل حبل اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم اور وہا بیری آنھیں اسی طرف سے جو بیٹ میں۔
مجلل حبل عفی عند

### و گرولادت مثنافع امّت بنی صلّی اللهٔ عکی فیووسکا در بان می ترجان می المه تنت ام احدوناخان فادری برای قدس شره )

لكفاست رارشاد سُوار ك آدم إ وه نيرى اولاد مين سبب سي بجيلا بين رست ، وه زبنا تومين تجهد زبنا تا - لوك مك مك مك مك خلفتك ولا أن ضاً وكاسماءً ا- أسى ك طفيل مين تجهد ببيداكيا - اكروه نه موقا من تجهد بيداكر اور نه زمين و آسمان بنا تا . وكُنْبُ أن ابن اب محدكر صلى الشرنعا في عليه على الرصحية وبارك وسلم .

آنگه کھلتے می نام باک بنایا گیا رہے مہروفت ملتکہ کی زبان سے ذکراقدس سنایا گیا ، وہ مبارک سبق عمر میر وفت ملتکہ کی زبان سے ذکراقد سال شرکھ نے دہ حجب زماند وسیال شرکھ نے کافریب آیا۔ نتیت علیال سبواۃ والسلام سے ارشاد فرفایا سے فرزند مبر سے بعد تو خیب فرم و تقوی و عُرق و تقی کونه حجو رہا ۔ اَلْعُروة الوثنقی محمد صلی اللہ تعلید وسل عُروه و تقی (محکم دست اویز) محد بین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب اللہ کو باوکر سے محمول اللہ تعلیہ و تقی رام کم دست اویز) محد بین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم حب اللہ کو باوکر سے محمول اللہ تعلیہ و تقی الم کا ذکر صرور کرنا ۔ فیاتی سرایت الم کمانے کی یا و سرم شغول میں اللہ میں الل

والسلام اُس دُولباکا استظارم ورہا ہے بھی کے صدیقے ہیں یہ ساری برات بنائی گئی ہے سبع سموات میں عرض وفرش پر دصوم ہے ۔ فرا الفا ف کروتھوڑی ی مجازی قدرت والا ، اپنی مراد کے حاصل ہونے پر حس کا مدت سے انتظارم والب وقت آیا ہے اوقت آیا ہے کی کچھٹوشی کا سامان نکرے گا۔ وہ عظیم مقدر جو بزاروں برس بیشتر ، ملکہ لاکھوں برس سے ، ولادن مجبوب کے بیش خیسے تیاروز مار ہاہے ، اب وقت آیا ہے کہ دہ مراد المراوین ظہور وفر مانے واسے بیں ، یہ قادر علی کی نئی کہے تیا من کی کہے تیا مان مربیان فرمائے گا۔

سنسیاطین کوئس وقت عُلِن ہوئی تنقی اوراب بھی جونٹیطان ہیں جلتے ہیں اور سمینتہ جبیں گے۔ غلام نوخوش ہورہ سے مہیں۔ اُن کے ہاتھ تواپیا دامن آیا کہ ریگر ایسے تقصے ، اُس سفے بچالیا۔ ایساسنبھانے والاملاکہ اس کی نظیر نہیں۔ صلی اللہ لتا الی علیہ علیٰ آلہ وضعیہ احمیس و ہارک وسلمہ ۔

آئيب آومي آئيب كو بچاسكتان - دُوكو بچاسكتان ب كوئي قوى موگا زياده سه زياده دس ميس كو بچان كار بهال كروشون ادلول بچسك وال احد بها او به الكرب انا آخذ كر محت خور كروشون الدال هرائي الله مين المبارا بند كم بجره مع ديا آخر المرسون الله وسي الله نغالي عليه بجره مع ديا آله وصحبه المجين والدك وسلم - بيرفر مان صرف صحابه سه خاص بنيل بشم اس كی علي آلم وصحبه المجين وارك وسلم - بيرفر مان صرف صحابه سه خاص بنيل بشم اس كی حس نے امنها مرد ورخ سي بيا اور و ده ايك ايك مان كا بند كر بحر شه والول كو كي ورخ الله المرب الله ادبول سي مي ادبول مرات زائد ، گرف والول كو الكي الكري الله والول كو الكوم بيا ادبول سي مي ادبول مرات زائد ، گرف والول كو الكري الكري الله والول كو الكري الله واله والله 
علم شرق بیں، دُوسرام خرب بیں اور تبییرا بام معبہ پرنصب کیا گیا۔ اور مبنایا کیا کہ ان کا در باطنت معبہ ہے اور ان کی سلطنت مہشرق سے مغرب مک، تمام جہاں اُنفیس کی سلطنت، انہیں کی قلمرو میں داخل ہے ،

اس مراد کے ظامر مونے کی گھڑی آ بہنی کداوّل روزسے اُس کی محفل مہالا دار اُسے اُس کی محفل مہالا دار اُسے میں مرا میں کے مغیر مقدم کی مبار کبا و مور ہی ہیں ہیں ہیں کیا کل شی نے اُس کی حوشی ہیں کیسے بچھ انتظام فنرا کے بیے سے کر محاصر موئے ۔ اُس کے نوش فیطنے سے وہ ومبشت زائل موکئی جواکی ساد اواز سننے سے بہدا ہوئی محقی ۔ مچھ ایک برنے سبید کی شکل بن کڑا ابنا پُر مہد کئی جواکی اواز سننے سے بہدا ہوئی محقی ۔ مچھ ایک برنے سبید کی شکل بن کڑا ابنا پُر

إظُهُرُ فاستِيدَ الموسَلِين -إظُهُرُ باحاً تَعَالنَبُ في والطّهر ما الكُرُمُ الاقلِين والآخِرْسُ -

ر حبوہ فراسیے اسے نمام رسولوں کے سردار ۔ حبوہ فرما بینے اسے تمام ابنیاء کے خاتم ، حبوہ فرما بینے اسے تمام ابنیاء کے خاتم ، حبوہ فرما بینے اسے سب الکوں مجبلوں سے زیادہ کرمیے ، ۔

با اورالفاظ ۱۰ ن کے ممعنی مطلب یرکر دونوں جہانوں کے دولہا، برات سے حکی ۱ اب حلوہ افروزی سرکارکا وقت معے د فظہر ریسول الله صلی الله علید وسلم کا لبدس المدند و سلم کا لبدس المدند و سیس حفود اقدس صلی الله علید و سلم کا لبدس المدند و سیس حفود اقدس صلی الله علید و سوس مان کا جاند۔

الصلوة والسلام عليك بارسول الله - الصلوة و السلام عليك يا نبى لله الصلوة والسلام عليك يا نبي الله الصلوة والسلام عليك يا خير في الله

(ملخصاً)

# مرح وشنا مُصطفًى إلى ولا كى شاك م

غافعوا اكرامان وزيهة توحتم حرمين ميسرترانصاف لكاوركوش فنبول سعينبه ٬ اعتساف ریے درجی) نکالو ، کجروی بیے اداہ روی سے بام او اور اس حقیقت برایمان لاؤ كررسول التُصلي الشُه عليه والمركى محبت كديفيراميان حاصل نهبين ، ونا - ادرا قراب ینم روزی طرح روشن که ادمی اسپنے محبوب کی فضیلتوں مرحتوں اور رفعتوں کی نشرو اشاعسند میں بمہ تن مصرومت دیننا ہے۔ اور پھیر محبوب بھی کیسا ،حان ، کمان و کا بن آن جھے اُس کے مالک نے تمام حہان کیلئے رحمت بناکر بھیجا - اُس نے مسلمانوں کے سبيعه مسلمانوں كيے غمريں، دن كاكھانا ورات كاسونا ترك كيا رتم رات دن لہوو تعب اوران کی نافراکنبوں میں شغول - اور وہ ننیب و روز تمہاری تجنشش کے يك كرمان دىول جبب وه جان رحست وكان دافت پيداموا، بارگاه الني مين سحده کها اور دَبِ هَبْ إِنْ اُمَّرِی ْ عَزُوایا رکه الہی میری امت مجھ بخشن دسے ،حبب قبر شرىعب مين أنارا ،لب حبان تخبش كومنبنش كعتى . مجعن صحابه في كأن لكاكرك نا-آبسته آسب بتہ امتی فرملتے تھے . قیامت میں بھی انہیں کے دامن میں نیاہ ملے گی ۔ بعض روايات بيسب كرحضورا رشاد فرمات يهي وحبب انتقال كرول كا صور تحبون تحضے نک فبر میں امتی امتی کیاروں گا " کان تجنے کا یہی سبب ہے کہ وہ ا وازحان گدان مسمعصوم عاصی نوازی ، جومبروقت بلندے ، گاہے ہم سے کسی غافل د مرموش کے گوش مک مہنجی ہے . روح اسے اوراک کرتی ہے ۔ اسی ماعدث آس وفنت درود شرلعب برطهنامستحب بواکر جومبوب سرآن ہماری یا دہیں ہے مجھ دیر سم حرمال تقبیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں۔ ولسنة بدانصافى ، ايسة غم خوار ببارسه ك نام برحان نثار كرنا اورانسس كي

سے درسنائش دنشر فضائل وابتام محافل ذکرسے آنھوں کوروشنی ، ول کوٹھنگک ونیا واحب یا بدکرحتی الوسع جا ندبر خاک ڈالئے اور سے سبب ہے دلیل سیاسند ان کے ذکر کی مجالس کے انکار کی راہیں نکا لیے ۔ ہم بربلاغ میبن سے ہم نے اس سے فراغنت یا تی سے انکار کی راہیں نکا لیے ۔ ہم بربلاغ میبن سے ہم نے اس سے فراغنت یا تی سے سے فال ولائعقل اب نوجا نے نیزا کام ۔ ۱۰

### حبش عمسية النبي الثيان

سيدالمحبوبين فبوب رب العلمين صلى الله نغالي على وسلم كے روز ولا ونٹ شراف برمسلما بون بن معمول ہے کہ وہ نتبر شہر سبتی سبتی، قربی قربر، اواروں مگر گاہوں، اورابنی رہائش گاموں کو سجاتے ، اراک ند کرتے جرافاں سے اُن کی روفقیں مجانے اور پېزېين تعظيمي، حجيو شف برسب عبوس نکاله نيې . مجدم نغالي اس کانجهي نبوت بيجيئ يحضرت بولسف علىبإنسلام في ابيني والد ماحدكومع أن سك ابل وعيال ك بلانے کے بیے ابینے محبا بیوں کے ساتھ دوسوسوارباں اور کثیر سامان مجھیجا یہ صر معقوب عليبانسلام ني مصر كا اراده فرمايا بحب مصر كي قرب بينيج توحفرت لوسعت على السلام ني المصرك بإدنشاه اعظم كوابيت والدما بركى تشرلع واورى کی اطلاع وی - اور جاد مزار کشکری اورمهبند سیم صری سواره اس کوسم اه سے کو، آب ابینے والد ماحد کے استقبال کے سید، صدم رشمی مجربیسے آوائے انطاریں باندسے رواں موسقے رحصنرت بعقوب علیدالسلام اسٹے فرزند بہوداکے انھ برٹر کیک گھنگ تشریعین لارسے تھے بحب آپ کی نظریٹ کر پر پڑلی اور آ ب نے دیجھا کر صحراز رق برق سوارول مسرمبر مورم مبت تو فرما با سام بروداكيا به فرغون مصرب بحبس كالشكراس نشاق شُولت سے ارا ہے ؟ عرصٰ کی منہیں بیصنور کے فرزند یوسف بین، علیالسام،

حصزت جبرئیل نے آپ کومتیب دیجھ کرعوض کیا - فضا کی طرف نظر فرالیئے - آپ کے سرود میں ٹٹرکسنٹ کے بیے ملاکھ حاصز ہوئے مہیں ۔ جو دنوں آپ کے غمر کے سبب بروقے رہے - الاٹھ کی تشبیع ، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و ہرق کی آ دازوں نے عجیسب کیفیسٹ پیدا کردی منتی - یرخی م کی دس ناریخ منتی .

اورکیا پربات بھی نبائے اور خبالنے کی ہے کہ دسول الٹرصلی الڈرتعالیٰ علیہ دیلم کا اسے بیان فرمانا اورکسی ممانعت کے بغیر بباین فرمانا ، اس فعل کے مباح وحائز ہےنے کی روکشس دلیل سہے ۔ ولکن الوھا مبیعہ قدم لابعد این ۔

اورعوام کوچا جیئے کہ حس عالم کومُتکدین دوینداروین کی کاطرف دار)
ومحقق سمجھیں اس کی تحقیق پرعمل کریں۔ اور دوسرے فریق کے لوگوں
سے تعرُّض رز کریں ۔ ضوصاً دوسرے فریق کے علما دی شان میرگشائی
کرنا، چھوٹا مُنہ ، بطبی بات کامصداق سے ۔ غیبت اور تحصر سے اعمال حسسنہ ضائع ہوتے ہیں ۔ ان امورسے پہمیز کریں ، اور تعصُّف عداوت سے بہمیز کریں ، اور تعصُّف عداوت بہما کہ کا بیں اور دسائے مطالع رز کیا کریں کہ بہما میں علی مرکا ہے ہیں ۔ اور البسے مضامین کی کتا ہیں اور دسائی میں سنگ بہما میں اور مسائل میں سنگ بہما مواجع ، عوام کوعلماء بربر برگمانی سے اور مسائل میں سنگ بہما مواجع ، برام ہواہدے ، برما مواجع ، برما مواج ، برما مواجع ،

شک منصوصاً اس دور بُرِفتن میں کا قدم قدم بر تصویک تعییر سینے ، گھات لگا سکے ،
عامۃ المسلمین کے دین والمیان برنظر حباستے ، صاً وہشرم سے عاری ، سبحیائی و
بدلحاظی سے باری ، گلی گلی ، کوجی کوجی ، گھر گھر ناک تھانک کرتے چرد مہم میں ۔ اور
جہال موقع باتے ہیں بشکمالوں کی دولت ایمان کولوٹ کر دف ع موجاتے ہیں
نوسلامتی کی راہ ہی ہے کہ صرف انہیں علمائے کرام سے دلیط وصبط دکھیں ہو
ندسہ بہتر ب اہلستنت برقائم و دائم ہیں اور عوام میں صرف انہیں سے یا دانہ

من میں جو اُن کے ہم عقید وہم مذہب ومسلک ہوں ، جواس طرلقہ رپہہیں ، انہیں غیرہی ہوائیں ، عنہیں غیرہی ہوائیں ، عذب ہوائیں ہوں ، کہ جو عبو اِن خدار کے تنہیں ہمادا ان سے کہا ہور کہوں جھوڑیں ۔ اور ان کے کڑوں سے مسلمہ کیوں موڑیں سے

#### جفط کیاں کھائیں کہاں ، چھوڑ کے تکرد، تیرا

وی مسلمانو ائم سفه اس طائفهٔ موریده ، و با ببری نرید کے خیالات مردوده پرشه سف اور دیکھے - یہ وہ خیالات باطلامین که سوائے جا بل یا گھراه غافل کے ،کسی پاک لفنس ایماندار کے قلب صاحت بیس جگر نہیں کیا بٹری ہے کہ اُن سے المجھو ایماندار کے قلب صاحت بیس جگر نہیں با سکتے - تو تنہیں کیا بٹری ہے کہ اُن سے المجھو اور ابنا وقت و تو بند میں ایم و ابنی نجد نف ا بینے ان عقائد خیدی پر برگر در بند میں ایمی وابی اسنی حفی حیث ی مقائد میں معروف رہے میں مردف رہے میں کر آتے اور میں معروف رہے میں میں - بیجان کے نزوی برجہا دسیے اور بی ان کی تبلیغ کا مفاد -

تونمهارسے برادران المستن وعماعت الیوں سے الیا تعلق وعلاقہ ہی کیوں رکھیں جب سے دین وائمان برحرف آئے بلکہ یہ دولت بہش قیمت ما کا کھوں سے جائے ، ان سے حتی الامکان دور رہنا ، ان کی عبسوں سے دور بحاکنا ، ان کی معاملات میں افتیار کرنا ، میہ سلامتی کا رائستہ ہے ۔ اور ان سے دینی امور ، مند ہمیں گفت وشنید ، اور ان کی کتابوں کا مطالحہ ، الحضوص سیرے سادے اُن بیر هو عوام المبست کے بیان مرقال ، کرنٹیطان موقع کامنتظر ہے اور ان کا مطالحہ ، ان بینے مستقبل سے سیام خرب اسی لیے صدیب شریف میں فرابا کہ آخر زمل نے میں دحال دکاب موں کے بیو تمہار سے سامنے وہ حدیثیں لابئی کے کرنہ تم نے میں دحال دکاب موں کے بیو تمہار سے سامنے وہ حدیثیں لابئی کے کرنہ تم نے اسی ہوں گئی مز تمہا در سے دور دکھو اور انہیں اسی میں دور دکھو اور انہیں اسی اسینے سے دور دکھو اور انہیں دور ان سے دور دکھو اور انہیں اسی اسینے سے دور دکھو اور انہیں دور انہیں در اللہ میں در اللہ دور در میں میں در اللہ م

### ذیاب فی نثیاب الب برکلمهٔ دل برگسنای سلام اسلام اسلام المد

اوراس مسئله مین جریحین اور عملدر آدخریکیا گیا ہد ، کچواس مسئلے بی کے ساتھ محضوص بنیں - منها بت مفید اور کار آدر مضمون ہد اکثر مسائل اختلافید بخصوصاحبن کا بہاں ذکر ہد اور جواس کے مثال بین مثل مصافحہ یا معافقہ عیدین یا مصافحہ بعد وعظ ، و بعد نماز فج وعصر ایا نماز ہلنے بچکا نہ ، و دست ہیں ویا ہوسی ایماز ہلنے بچکا نہ ، و دست ہیں ویا ہوسی اس وقت شور و دست ہیں ویا ہوسی اور اس کے سواب سن امور میں ، جن میں اس وقت شور و دست اسی اس مصمون کا کھا ظر رکھنا مفید سوگا کو رست اسی قاعد سے پرمینی ہیں ۔ فاحفظ شفع ان شاء امثلہ تعالی ۔

سفه روست ن موافقین کی طرف سے کہ ومی اہل جی وبین ہیں۔ ورند نیا افیان نے اور سکسے مانا ہے کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی مانیں گے ۔ مولی عزّ حِشّ توفیق خیر رفیق بین بینے کہ ومی ہا دمی برحی سہے اور اُسی کی توفیق سے قبول بحق کی دولت نصیب سوتی ہے ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللّہ تعالی علیہ کے ارشا دفر مودہ یہ خید کلے ہی کافی ہیں جن کا قدر سے نفصبل سے ذکر مذکور مہوا۔ ازاں حمید یہ کہ یہ فیل مبارک اعنی مبیلاد اقدس اور قیام وقت ذکر ولادت حصنور خیرالانام علیہ وعلی الم افضل الصلاة والسل صد ہا سال سے ، بلاد وارالاسلام میں رائے ومعمول اور اکابر اُتمہ وعلماء میں مفرو میں مقبول رہا ہے۔ اور شرع میں اس سے ممانعت مفقود ہے توجیب تک مشرع میں ممانعت وار دونہ ہو ، اس سے منح کڑا ، شربیت بہتم رت جڑان ، اور سخت بیما کی وجران ممانعت وار دونہ ہو ، اس سے منح کڑا ، شربیت بہتم رت جڑان ، اور سخت بیما کی وجران میں منظم اور متنازع فیہ کی نسبت ، مخالفین کا یہ کہنا ہے اہذا مردود۔ تو محبس میلاد وقیام وغیر حما امور متنازع فیہ کی نسبت ، مخالفین کا یہ کہنا کے زمانۂ صحابہ قالعین میں منتقے اہذا ممنوع وبرعت قبید ہیں ، محصن باطل ہوگیا ۔ ہال س

وفت ممنوع موسكة بين حبب مخالفين كافى شوت دبس كه خاص النافعال كى صراحة المسلفة ورنداكر بيراموركس تحسن ك ممانعت ورنداكر بيراموركس تحسن ك ينج واخل بين توكس حور الكربيراموركس تحسن ك ينج واخل بين توكس تحسن كا فرد بهوكرخود بي محود قرار بايش ك وود المرساح موكر محمود مراحة وارد مبنين تومباح موكر محمود مراحة وارد مبنين تومباح موكر محمود مراحة وارد مبنين تومباح موكر محمود مراحة اس يك كرجوامرمباح ، مرنيست منابك كيا مواسك والمراح عود مرحوما المست كافى المجر وغيره ومجرعي ان افعال كى سند زمانة صحاب وتابعين وترح تا بعين سند مافكنا ، ابين ادانى وترج المحدلة .

بال میسم واضع طور بریکے دینتے ہیں کہ ہم المستنت وجماعت کا پیر عقیدہ مرکز منہیں کر حس زملنے کے جاہل ابنی جہالت کی سرسٹی اور العلمی کی سؤوسری کو اختیار کرکے ، جوبات جاہیں ، اپنی جاسب سے نکال لیس اور ہم اُن سؤسروں کی اس کیرجوئی کو ، ماراہ المسلمون حسناً میں داخل مان کر اُسے محمود و تمول علما مرحم ہرادیں۔ کلام علامیں جب کر حس امرکویہ اکا برامت ستحب و تحسن کہیں ، وہ بے شکم خب و تحسن ہے جاہے کہ جی واقع ہو کہ علمائے دین کسی وقت میں مصدر و منظر شرمنیں ہوتے۔ جاہے کہ جی واقع ہو کہ علمائے دین کسی وقت میں مصدر و منظر شرمنیں ہوتے۔

ه مولانا شيخ محقق عبدالحق وملوى قدس مره ما شبت بالت نقيمى ليصط بين "لا يخفى أنَّ الذكرة التَّسَبِيعَ والتَّهْلِيلُ وَالدَّعَاء لاباسَ بِهِ لانها مَشْرُقَةً فَى كَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُولُولُولُولُولُولُ

النّدالنّد اكياستم حرى بي وه لوگ كرفرآن وحديث كى عام مطلق اما ذنول ،
اود اكابرعلى روين تبن كى صراح ول ك بعد يمي ، خوابى نخوامى ، بندگان خداكواس كى يا دو دُعاست روكت بير - حالا فكراس في برگز اس سے ممانعت مذفرا فى بكر صوفيات كاملين وعلمات صالحين في اذكار واشغال واورا دوغيره كے صد با

طريقة ايجاد كئ يجرانهين سبب قرب إلهى ورصائ رباني حاناكيع بنؤدعمل میں لانف، اورول کواکن کی مداس<sub>ت</sub> وتلفی*ن کرننے رہیے۔مگر تصرات و*ہاسب اب مکب اسی مغالط میں گرفتاراور اسی وسوسیہ کا شکار میں کہ فرو کی ثلثہ میں پیر احداث دمرقرج رز ہوئے لبذا برحب سینہ میں مگرینہیں دیکھتے کہ ان کی زد میں کون کون آیا اورکون کون آمامید عمها رسم واسی تباسی اقوال کی مبیا درمِقتدایا المستنت النمترسلف مصلك كرشاه ولى الندصاحب اورشاه عبدالعزرة صاب رحمة التُدتعالى عليها تك اسب خاطى وآثم اسب كج فهم اورسب ما عاقبت ازيش قرار بالشفه بين عوام بيجارو*ن كأكيا ك*بنا · المعرضليل عفى عنه عليه مصافح امورمعاً شرب سے ایک امرہے جس سے مفصودِ شرع ، باہم ملانوں میں از دیا دِ الفت' اور ملتے وقت اظہار اُنس ومحبت ہے ، حدیث ہیں ہے <sup>ل</sup>صنورُ تيدما لم صلى التُذعليد وسلم فروان مين " أبس مين مصا في كرو، متبارسيسينول <u>سسے کینے ٹکل جائیں گئے</u> ۔ رالبن عَدی ۔ ابن *عباکر*) ۔ شناہ ولی النّٰدصاح بھیالٹہ الغہ مين تكفة بين " السرشى المصافحة وقول مرحبا بغلان ومعانفة بالقائم ونحوها انهازيادة الموددة ولبتشبيش وس فع الوحشة التدابر*م علما نول* كا آبس ميں مصافحه كمرنا - آئے والے كے ليے مرحباً كمناا وراس سے معالقہ كرنا اور اسی قبیل کے دوسرے امور میں رازبرہے کہ ان سے سلمانوں میں محبت فینشا شست برهن ادر وحشت ادر امكيب دوسرسه سع كناره كشي كى عادت خنم موما تىسيعً .اسى يس مع المسلمانول كأبس بي محرت ومودت سيد رمناسهنا اليروه عادف صلت مع جوليسنديدة باركاه اللي مع اوربامم سلام كونياده سع زباده رواج دينا دلول ببس محبت بديداكرنے كاكيب عمده ذرابيرسے - يولب مصافح كرنا، دست بوسى كرنا اور

عُون ایسے امور قوم کے عرف وعادت برمبنی موستے ہیں۔ جوامر عبی طرح ہش قوم میں رائج مور اور اُن کے نزد کیا العنت وانسیست اور اُس کی زیادت پردلیل ہو

وه عبن مقصد وبنسرع مركا محبب مك بالحضوص اس مين كوفي مني وار ديزمو. وجهر اس کی یہ سے کہ اس کی کسی تضوصیت سے انشرع مطہر کی کوئی خاص عرف متعلق ىنىي. اصل مقصود سى كام سى بىزاه وەكسى سيات وكفوصيت سى مال مو آخرىنە دېچھا كەتىنېيى امكورىيىن ،جوبوقت ملاقات ، بغرص مذكورىينى ازديا دېمىيت، مشروع ہوئے۔ ایک مرحاکت عفا کراس سے بھی خوشد کی اوراس تحص کے کینے برفرست قلبي ظامر موتى سب حصورافدس صلى الله عليه والمسف فرمايا "بومسلمان مسلمان سے مل مرمزصا کیے اور ہاتھ ملائے اُن کے گناہ حیور حامیسٌ" (احمد) مچھر عجمی شهروں میں اس کارواج نہیں۔ فارس میں اس کی تنگہ پونش آمدی کہتے ہیں۔اوربہال بصغير كاك ومهندين "سيت آسيت مشريف السيف" اوراس كيمننل دوس كلات ا داکریتے ہیں ۔ نوکیاکوئی عافل اسسے فخا کھنٹ عدیث ومزاحمت سنت فراد وسے کر، اس فعل كوبدعيت شينيعه كمظهراسيُ كا - داست دن ديجها جا با جير كهنؤ ديمنزات منكريزي دوستوں کے سلتے وفت اسی فتر کے الفاظ کا استعال عام ہے میرکیوں نہیں مدعت و ممنوع اورخلاف سنَّت قرار بالله ؟ نووجركبا مع يبي كراصل مقصود بشرع ، وبي اظهار خوشندلی ، بغرض از دیا د محبت، ہے بر محتبیں بڑھیں، اُلفییں بیروان چڑھیں۔ يمطلب عرب ميس اغظم رحباست مفهوم مزنائفا ميهان ال لفظول سد اداكبا جأماب توشرىعيت كامقصود مبرطرح حاصل ہے .

الى وه بات حس بين كسى طرح كمسى دنگ ، متفاصد شرع سے نالفت مهو، بيت شك ما بيت سلام كے مهو، بيت شك ما بيت سلام كے عوصل ، بلا صرورت شرعيه ، انگلى إستيم بلى كاشاره ، كريم و دونفدار كى سے مشاببت كى وجہ سے اس كى ممانفت آئى . (ندندى) يوبين جوام نوبيد كه كسى سنت نامبند كى صد واقع موا دراس كے فعل سے ،كسى سنت برجل ذائل مونام وه بين نسك ممنوع و مذموم ہے ، جيسے السلام عليكى كى جگہ آج كل عوام باك و مبند ميں ، آواب . مجرا -كورت بندگى كارواج ہے ۔ يميان كم كريؤ سب بندكى كارواج ہے ۔ يميان كم كريؤ سب بندے ، معنون موزوں سے، بطراق سنت بندگى كارواج ہے ۔ يميان كم كريؤ سب بندے ، معنون موزوں سے، بطراق شنت

میر رحبد بیرمصافی و معانقہ مسلما نول میں صدیا سال سے متوارث اور مرقدج

ہے۔ بیبال مک کہ تمام بلا دِ اسلامیہ میں علیائے کرام ، فضلائے عظام اور عوام ہل اسلام کامعمول ہے۔ اور جوبات سلمانوں میں متوارث مہوب اصل بہیں ہوسکتی ۔ تو یقیناً عمود ہے اور ایسی کسی جیزے لیے کوئی خاص سند در کار بہیں ہوتی . وقع القربین فی مقیناً عمود ہے اور ایسی کسی جیزے لیے کوئی خاص سند در کار بہیں ہوتی . وقع القربین کی محدیث میں ہورہے ہیں اللہ علیہ وسلم فرمائے میں لوگوں سے وہ بڑاؤ کے موجب تک اور سے ہیں ، لوگوں کروہ جس کے وہ عادی ہورہے ہیں (حاکم) وابنا ائتہ دین ارشا دفرمائے ہیں ، لوگوں میں حوال ف نو میں جو اسے میں وابنا قربان میں خلاف نو

سنر موبیت مطهره سنی مسلمانون مین انخاد و دواد بسند فرای ، اوران کو دام معرفانا،
ان مین نفرت بجیلانا، ان مین مخالفت برهانا، ناجائز تبانی سب ، توب صنور در تب
سندیده و درخصین شرعیه ملمانول کی دام و سعف الگ بیلنا ، سخت احمق جابل کاکم است مرافع بین کد" ان امود مین لوگول سعم وافقت ، صحبت و معاشرت کی نوبی سع مید اس لید که مخالفت وشت التی سات می ادار با کفرور آه نوگول کے ساتھ ، ان کی مادتوں کا برتا و کرنا جا جیئے ۔ جیسا کر مدین میں وارد ہوا۔ حضوصا وہ عاد بیس سن میں اجتمار تا و کرنا جا جیئے ۔ جیسا کر مدین میں وارد ہوا۔ حضوصا وہ عاد بیس سن کی مادتوں کا برتا و کرنا جا جیئے ۔ جیسا کہ مدین میں دارہ و است کرتا ہے ہے ۔ بیبال تک کہ فرایا " الیسے می مساعدت و موافقت کر کے دل حوش کرتا ہے ۔ بیبال تک کہ فرایا " الیسے می مساعدت و موافقت کی سادی خیس جبکدائس سے دل خوش کرنا

منظور مرو - اور کچھ لوگول نے وہ روش فراد دے لی مرو - توان کے موافق مروکراس برعمل کرنا ، کچھ مصنا کھ منہیں رکھتا - ملکہ موافقت کرنا ہی بہترہے ، مکریمیں امر میں شرع سے ایسی منی آگئی ہو جو قابل ناویل منہیں " راس میں موافقت سنری حیاف گی ) جن لوگول کو مقاصد شرع سے بچھ عزض نہیں اور اپنی مولئے نفس کے تا بع ہیں ، وہ حواہی نخواہی ، فرا فراسی بات بین مسلما نوں سے الجھے اور اُن کے عادات وافعال کو جن براصلاً شرع سے ممانعت نا بہت نہیں ، ممنوع و تاجائز قرار دیتے ہیں ۔ یہ شرعیت برافرا مرہے ۔ ۱۱ محیضیل عنی عد

## دُوسِمُ مَنْ فَا خُرُمُومِ

سق الس بین بھی وہی گفتگو ہے ہو مسئلہ مولد میں مذکور ہوئی یصب کاخلاصہ برہے کہ نفس ایصال نواب ارواح میں کسی کو کلام مہنیں - اس میں بھی کخصیص ویقیین کو مو فوف علیہ، ٹواب کا سجھے، یا واحب فرض اعتقاد کرسے تو ممنوع ہے - اور اگر میاعتقا دمنہیں ملکہ کوئی مصلحت اباعث تقیید بہتیت کذائیہ ہے ، تو کچھ حرج نہیں ، جیسا مصلحت ارتبار سوز فاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے اور ہنجتر میں فاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے اور ہنجتر میں اکثر مشاریخ کا معمول ہے ،

سبت بات برسنے کہ فاتحہ الیصال تواب کا نام ہے۔ اور ایصال تواب بینی قرآن فید

یا در دوشر بھی ، یا کلم طبیع ، یا کسی نکے کام کا تواب ، دوسرے کو پہنچا کا اجا تروستی بہنچا کا اور نکیب اعمال کا تواب مردول ہے۔ املسنت کے نز دمکیب اموات کو تواب بہنچا کا، اور نکیب اعمال کا تواب مردول کو بہنچ کا منتظر رہند ہے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ تواب باکر خوش ہوا اور تواب بہنچ کا منتظر رہند ہے۔ اقریب کی فائن سلت رکھ کر، ورود وقرآن پھر کر، نواب اُس کا بنام میت کرتے ہیں ، وہ خودشاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے کلام بیں ایک آتا ہے۔ ہم صرف اتنی بامت بہاتھا اور تھے ہیں کہ فائن سلسب سے اجبال قاری کے سیس نظر ہونا ، اگر جر بہارسی باس سے مگر اس کے سبب سے اجبال قاری کے سیس نظر ہونا ، اگر جر بہارسی باس سے سے مگر اس کے سبب سے اجبال قورب ، یا جواز فاتے میں کچے خلل مہیں آتا ، جواسے نامائز و نار دا کیے ، ثبوت اس کا دلیل نشرعی سے دے ۔ ور نذا بنی طرف سے کی خدا ور سول کسی جیز کو نار وا کہدینا احداد وسول سی جیز کو نار وا کہدینا احداد وسول سی جیز کو نار وا کہدینا احداد وسول سی جیز کو نار وا کہدینا احداد وسول ہی جر کو نار وا کہدینا احداد وسول سی جیز کو نار وا کہدینا احداد وسول بیا فراء کر نار وا کہدینا احداد ہو

#### تُواب ربينيج كا تورير كمان أس كامحص غلطه بند. ١٧ محمة فليل عني عنه

اور تأمُّل سے بول معلوم موتا ہے کہ سلف بیں تو یہ عادت بھی کہ مشلاً کھانا بھا کہ مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصالِ تواب کی ست کہ لی ۔
مُسَّافَرِن مِیں کہی کو تھال ہوا کہ جیسے نماز میں منبت ، مرحنید دل سے کافی ہے۔ مگرموا فقت قلب ولسان سے بھی عوام کو زبان سے بھی کہ سا مستحسن ہے۔ ای طرح اگر بیہاں زبان سے کہدلیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا تواب فلال شفوں کو بہتے جا و ہے " تو بہترہ ہے۔ بچرکسی کو جنال ہوا کہ لفظ اُس" کا مُشارالیہ، اگر روبر وموجود ہوتو زیادہ استحفار او حفودی کہ لفظ اُس" کا مُشارالیہ، اگر روبر وموجود ہوتو زیادہ استحفار او حفودی کہ نفوا اُس بوا کہ بیرا میں ہوئے جا و ہے کہ کو خیال ہوا کہ بیرا میں ہوئے جا و ہے کا کہ جمع بیش العباد بین ہے ۔
کمانوا ب بھی بہنے جا و ہے کا کہ جمع بیش العباد بین ہے ۔
کمانوا ب بھی بہنے جا و ہے کا کہ جمع بیش العباد بین ہے ۔
کا ثوا ب بھی بہنے جا و ہے کا کہ جمع بیش العباد بین ہے ۔

سه اورموس کوهمل نیب کا ایک اواب اس کی سنت کرتے ہی صاصل اور عمل کیے بردس ہو جانا سب میں ارشاد موا - ملکہ متعدد حدیثوں بی فرابا کی کیے بردس ہو جانا ہے - حب کر می حدیثوں بی ارشاد موا - ملکہ متعدد حدیثوں بی فرابا کی کیا کہ سنت اس کے عمل سے بہتے۔ اور تعین احادیث بیس آیا کہ "ب شک الله عزوج آل بندہ کو اُس کی بنیت بروہ تواب دیا الله عزوج آل بندہ کو اُس کی بنیت بروہ تواب دیا اور عمل برین اور عمل اور اور عمل اور

پرطھ لیا۔ توکم از کم گیارہ تواب توائس وقت مل بچکے۔ دس تواب قرآمت کے۔ اور
ایک بنیت اطعام وتفت تی کا ۔ دہا کھانا دغیرہ کھلانے یا دے دہنے کالواب وہ
اکر جہاس وقت موجود مہیں ۔ توکیا تواب بہنیانا، شاید ڈاک یا بادسل میں کمی جیز
کا بھیجنا سمجھا گیا ہے کہ حب بیک وہ شے موجود نہ ہو، کیا بھیجی مبائے ، حالانکہ اس کا
طریقہ صوت جنا ب باری میں دعا کرنا ہے کہ وہ تواب میت کو کہنچائے بے خودا کم
الطائفہ الوہا ہیں سنے صراطِ مستقبہ میں لکھاکہ" طریق رسائیدن آل دُعا بجنا پ
الطائفہ الوہا ہیں سنے کھراطِ مستقبہ میں لکھاکہ" طریق رسائیدن آل دُعا بجنا پ
مگرہے یہ کرجہالت سب بھی کرائیتی ہے۔ ہمادا روئے عن یہاں ان سے ہے جرکہتے
مگرہے یہ کرجہالت سب بھی کرائیتی ہے۔ ہمادا روئے عن یہاں ان سے ہے جرکہتے
میں کہ کھانا محتاج کو دینے سے بہلے ، اُس کا تواب مین کو مہیں بہنچا سکتے۔ بہذا بہلے
کی کھلائے میم تواب بہنچائے ۔

یا در کھیے کہ فائخہ کے بین طریقے مرقرج ہیں ادر تینوں درست وروا۔ اول شرینی
یا کھانے وغیرہ برسورہ فائخہ وعیرہ خود بڑھ کر، یا دوسسے سے بڑھ واکر، تقییم کم دینا۔
دوم کھانا وغیرہ حاصرین کے سامنے رکھ کریہ کہد دینا کہ ایصال ثواب کے بینے فائخہ بڑھ
دیجئے۔ اور حب وہ بڑھ لیس توانہیں کھانے کی اجازت دسے دینا۔ سوم کھانا وغیرہ
حاصرین کو کھلا کر، ان سے کہنا کہ فلال کو اس کا ثواب بخشد یجئے۔ ۱۱ محد خلیل حقی عنہ

(ولہذا) فرآن شرلعب کی بعض سورتبر بھی جو نفطوں میں مخضرا در تواب میں بہت رزبادہ ہیں، پڑھی جانے گئیں۔ سی نے حیال کیا، دُعلک یہ دفع بدین سُنن ہے۔ ہا تھ بھی اُٹھانے لگے۔ کسی نے حیال کیا، کھاما جومسکین کو دیا جائے گا ،اکس کے ساتھ بانی دبنا بھی سخسن ہے۔ بانی بلانا بڑا تواہ ہے ہے۔ اس بانی کوبھی کھانے کے ساتھ دکھ لیا لیس یہ ہنیت کذائیہ حاصل ہوگئی۔

۵۳ منصوصاً سورة فاتحدكد اس كاجزر إعظم بعد اور اسى كى بنا برفائخر كوفاتحر كبت مبی اور حیں کے بلیے احاد بیٹ صحیحہ میں وارد کہ " ننهاس کے مثل ، توراة میں کو تی سورت اتارى كى دىنە اېخىل مىي، ىەزلورىي - مەقرآن مىل اور باعتبار نواب يەقراك كى سىسى بطری سورت سیدر وه سبع مثنانی اور فران عظیمری حال بند کر جو کی فرآن میں سے سب سورة فاتحرمين سبع - اسى جليداس سورة لمساركه كا امكيب نام أمّ الكمّاب سبت اسی طرح آیترالکرسی کرمٹیلطان اُس گھرسے مجاگھا ہے حسب میں آیٹرالکرسی برمھی جاتی بع - اوراس كابشرصف والاامتُذكى امان مبن رستابيع - يومنى سورة اخلاص بعني قل موالله شريف بحس مح يعيد فرما يا كياكم عسُّل هوالله احد منها في فرأن كررابر ب يا اور دوسري سورتيس يامنتخير آيتيس . حبنهين عرف عام مين بنج آميت كهاجاتا -بے ریخوضمفصودہ کی ، قواُمنٹ فراکن ہے یواہ کسی جائز طریقے پڑ بڑھا جائے ۔ اور سخاه أسسكوني مهي نام ديا جلسة و الامحد خليل عفي عنه عهيه تهمان قبلهٔ دُعالمیت نو کمال ا دب بهی به که باته آسمان کی طرف اُمٹھا سے حامليك . سبين يا شالول ياجه ب كمة مقابل رمن ليني اكن مين مخمد تهو- اورمير فانتظر اشمانا وررب كرم كے حصور محيلانا البي عاجري وفروتني كے اظہار كے يعد بياس سے شرمانا یا اُس کی بارگاہ میں باتھ مجھیلانے سے بھکیانا ، قطعاً اس عاجرہی وبے کسی ك اظهاديس خلل اندازب توشروين مطرومين يميول كركوادا مركا منربك دوسر جواس کی درگاہ بے کس بناہ میں گر گڑاتے ، باتھ بھیلاتے اور اُس سے اپنی عاجات روائی کے بلے مجیک مانگ رہے ہیں ، امنیس اسسے روک دیاجائے اور اُن پر مبعت دگناہ کے فتوے تھوب دیسے حابیں بحضوصاً حب کہ وہ دوسرول کی بخنٹ بی کے بیے دُعاکر ہے ہیں ، بالحضوص مجمع سلمین میں کہ ستوفیق اللی عاجزی والماح بین زیارت کی موحبب ہے اورحب قدر ادھرے عاجزی زیادہ موگی اُڈھ سے نُطف وکرم زائد موکات دور را مگزا رو زاری را مجیر رهم سوئے زار آبد لمے فقیر

خاک سے زیادہ کوئی بانیاز رہ تھا ، اُسی واسطے اُفنابِ عنابیت ، عرش دکری ادر فلک وطک کوچپوژگراس برچپکا اورعنابیت اڈلی نے اُسے شروف برزری بخشا۔ کہ جوخاک وخاکی نے پایا کسی اور کے سے یہ سنایا - ۱۱ محدخلیل عفی عنہ

ر التيين ايخ الويد بات تجرب سد معلوم موتى ب كرجوام كسى فاص وقت بين معول موقات وويا دائما باست اور منور متها بعداور منه بين معمول منه في منه بين آنا - اسى قسم منه بين واسال الدرجات مين كي تفييل طويل ب و محصل بطور نمون كي مصلح بين مرام رمين بين يبن كي تفييل طويل ب و محصل بطور نمون مفور اسابيان كياكي ب و دو بين آدمي عور كرير كسيم سكت بين اد قطع مفاقل منه كوره منه بين الريم معالى مذكوره ك النام بين معجن اسراد هي مين ابين الريم معالى بنائة من معالى منه كوره منه القرم بين المرمم معالى بنائة تنفيص مول توكيده معنا تقرم بنين المرام مين المرام مين المرمم معالى بنائة منها بين المرمم معنا تقرم بنين المرام مين المرام المرا

داخل، خواه وه زنده موجود مرد المامرده مرحوم، حبيها ايصال نواب كياحا ف كالن الشاوالله نغالی اس سے اُسے فائدہ کہنچے گا ۔ اور وہ م<sup>ا</sup>روم اس تُواب کو پاکر خوش مہوگا ۔ ٽواس كارخبرسے روكنے كے بيے بہانے نزائشنا اورتخطيص وتقيدكوصل بناكر اُرادے آناك فلان اریخ و فلال دن کی حضوصیت نے ، یا فلال طریقے کی حضوصاً دعا بہت نے اسے مدیحت بنا دیا یمسی سفیہ وحامل کا کام میوسکتا ہے۔ یا بچھران گراموں اگراہ کروں کا ہو ابنه تطون مين حراثيم ولأميت يله تجرف مبن -ادرمسلا نون مين افتراق وانتشار كهيلا كرانيس امور خرسد عار دلاكوا المستنت وجانوت كے اجاع كوماره باره كرتے ہيں -مسلمان تعالى ترانتايا وركعيس كرايصال تواب كے يعدمساكين لوكها ناكھلانا ويا ان میں تقسیم کمزنا اور نبیب منیت سیرخیرات کرنا حبس میں مذمحتاج پراحسان رکھاجائے۔ ىذاس كۇنىڭلىق، دى جلىقە - اورىز كھانے كى بىے حرمتى مونے يائے - يوبنى برندول كے يه بانى ركفنا - داند والنا وحتى كركت كورونى دان مسكين كوكيرا دينا بمبلا دنشراعي پرهوانا - ان کے علاوہ اور جو اجرو ثواب کی باتیں ہیں ان کاعمل میں لانا، اور ان کا لُوا ب مبت كومهنيا ما بلاستُ برحارُ تر اور كار ثواب سے - ان سب كا ثواب مين كورني ہے اور وہ اس سے ایسا خوش ہو ما ہے۔ جیسے ونیا ہیں دوستوں کے بدیلے تھفے سے ، طنکران توابد کو، نور کے طبق میں رکھ کرمتیت کے پاس لے حاستے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ اسے گہری گور والمے! بہٹواب نیرے فلاں عزینہ یادوست نے بھیجا ہے۔ بوہنی قرآن مجید ابر مصفے کے بلیم سی میں رکھنا اصدفہ تاریہ ہے رحیب تک وہ رہم گے ادر برجے عابیس کے رکھنے والے اور متیت کو ثواب میننے گا - اور کیسا ٹواب؟ مبرح من پردس نیکیاں رحبیها که حدمیث شریعیت میں فرمایا " میں منہیں کہتا السعہ امکیسے ص ہے۔ ملکہاتف ایک انگرج وف ہے۔ لآم الگروف ہے میتم الگرے وف ہیے۔" يوبين مييت كى قبر ريحيول جراها فامفيد بيلى و وحب كك تراب العرّت كى تبدير كرا بد اوراس سعميت كادل بهلا بعد بجريداليدال ثواب مردن ممكن ب ادر کسی حضوهسیت کے سبب ، یاکسی مصلحت کے سپس نظر ، ایک تاریخ کا التزام ،

جبکہ اُسے شرعاً واجب نہ جانے ، کچے مضالقہ نہیں رکھتا ۔ رسول النّد صلی النّہ علیہ ولم مهر میر کونشلی روزہ رکھتے ۔ کیا اتوار یا منگل کور کھتے ، تونہ ہوتا ۔ یا اس سے بیریجیا گیا کہ معاذا لنڈ حصنور نے میرکا روزہ واحب بھی ایم بھی حال فائٹے سوتم و دیٹم وسئٹم وجہ کہ کاہے کوکسی دنہ کسی صلحت کے مذلفران کی تعیین کر لی گئی۔ ہے ۔ بیٹے عدیدمات نہ نہری تحقیقا ہیں ۔ مذان کو شرعی سمجھا جا تا ہے ۔ جا ہل سے حا ہل بھی کوئی مسلمان ایسامذ ملے گاجس کا برعقیدہ ہوکہ اسی دن یا تا رہے کو تواب پہنچے گا ۔ اگر کسی اور دن تا دیخ میں کیا جائے تو مذہبہ بھے گا ۔

عز بزو! بیعض رواجی اورعرفی بات ہے جوابنی سہُونت واسانی کے لیے مسلمانوں میں معول ومرقع سے جبکدریھی حقیقت میں کدانتقال کے بعدسی سے فرآن کریم کی تلا دست اور حیر حیرات کا سلسله حاری موحبآماسید . اورمبت و نول ک حارى رستان اس كے موستے سوئے كيونوكرياما سكتاب كر مخصوص ايام كے سواء دوسرے دنوں میں لوگ اسے ناجائز جائے ہیں - بہنومسلا نوں بینائی بادنگانی اور صریح افتراشیم رورز بور تو مرسلمان ، ایسی حزافات کرنے والوں کو لاجواب خاموثل ومبهوت كردسين كانيت سدكه سكاسهك روني كلات وقت اروبي كوسامنه للنے کی معی صرورت تہیں۔ مبی کھر کے نیچھے رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں اور سرمہر رکھ کر ڈرسکتے میں مگراسے مخالفو! منکرو! برجوتم نے الترام کرر کھاہے کر رو ٹی سامنے ہی رکھکر كلات بوتوكيا ببرشرعًا فرص واحب ليدي الريث تو دليل وسندلاؤ-اورمنبي تو ابنی مندسے بازا و مگرسے برکہ وہابیر کے نزوکی حو واحب ندمو،اس کے التزام مسي شيطان كاحضه أحبآ ماسب نوثابت مواكه وبالبينسيطان كاحضه كمات بير-غرص تاريخ وادم كي خصيص وتعبين عرفي بصيحب سي نواب مين خلالني أمّا - يرتخفيه صاحت وتقييدات ، خالقِ كاننات في مباح كي مين ، توحب مك بيرلازم تئىرعى نىتىجھى جائىس، مىباح ومندورب سى رہيں گى۔ اسى كى طرف اشارہ ہے۔ اس حديث سرنوب ميس كوصوم اوم السبت لاكك ولاعكيك بعني مفتر كاروزه مباح بي

منوا حب کدادمی مزید تواب پائے اوراس کے ترک پر گناہ لازم آئے ، اور نداس برم مالغت وارد کہ حکم عدولی قرار پائے ، اور موحب عقاب ہو۔ منکرین یہ بہیں جانتے ادر جانتے ہیں تو ماسئے نہیں کہ آج کل حس طرح مدارس اور خانقا ہیں اور مسافر خلنے بنائے جاتے ہیں اور سب مسلمان اُن کو فعل ٹواب سمجھے ہیں ، توکیا کوئی ٹبوت ہے سکتاہے کہ بنی صلی الشرعلیہ وسکم لئے اس طرح بنائے یا بنوائے تھے ، یا کوئی ٹبوت فیے سکتاہے کہ فاتح حس طرح اب دلی جاتی ہیں دے سکتا اور بے شمک مبرکز مہیں فیصلک فرایا ۔ اور حب ممالغت کا ثبوت مہیں دے سکتا اور بے شمک مبرکز مہیں فیصلک تو دل سے حکم شرعی گڑھ کر شرویت بہا فتراء کیوں کرتاہ ہے ۔ ماا محمظیل عفی عد

ر باعوام کا غُلُو- توادَلُااس کاصلاح کرنی چانجینے، اس عمل سے کبول
من کیا جائے ۔ ٹانیا اس کا غلُو اہل نہم کے تعل ہیں مُوٹر نہیں ہوسک اندا عمالنا ولکھ اعمالکھ ۔ رہا خبر اس بین بحث از ابس طویل ہے۔ مختصراً اتنا مجھ لینا کافی ہے کدئٹ بیہ اُس وقت تک رہنا حجہ است وقت تک رہنا مجہ احجہ احجہ اس محالی ہے محب استحالی مضموص ہل کرہو شخص وہ فعل کرے اُسی قوم سے مجاجا نے ۔ یا اس پر حیرت ہو اور حب وہ معلی کرے اُسی قوم سے مجاجا نے ۔ یا اس پر حیرت ہو اور حب وہ قوم وں میں بھیل کرعام ہوجائے تو وہ تشبیہ جاتا رہنا میں مہلا اور میں اس اکثرت سے جھیل گئے کہ کسی عالم ورولیش کا جہت میں مسلمانوں میں اس اکثرت سے جھیل گئے کہ کسی عالم ورولیش کا کھر مجھی اس سے خالی نہیں ۔ یہامور مذموم نہیں ہوسکتے۔ قصۃ تطہیر اہل قبا اس بین کافی جت ہے ۔ البتہ ہو ہیں ہیں ہوسکتے۔ قصۃ تطہیر موجب تشریب مروم ایسی ہو گی وہ موجب تشریب سے اور ممنوع ۔ لب بی بینیت مروم ایسیال محساتھ مخصوص مہیں۔ موجب تشریب مروم ایسی وہ موجب تشریب مروم ایسی وہ موجب تشریب موجب تشریب موجب تسریب ہیں۔ یہ موجب تشریب مروم ایسی وہ موجب تشریب موجب تسریب ہیں۔ یہ موجب تسریب ہیں۔ یہ موجب تسریب ہیں ہیں۔ یہ موجب تسریب ہیں۔

من منلًا انبیں اس طراقی برجمایا أوراً ن کے دمن نشین کوایا بائے کہ اموات

سليين كواليصال نواب قطعًامستحب ب- رسول التدصلي التُدعليه وسلم فرطت میں کمر تم میں سے جو شخف اسینے بھائی مسلمان کو فائدہ بہنجانے کی استطاعت اُرکھتا ب تووه صرور أسس فائده مبنجائ "باشك سلما نوت ونفع رساني سن الدورة حبل کی رصنا ور شمت ملتی ہے . اور اس کی رحمت وونوں جہاں کا کام بناویتی ہے مگر أومى كوالندك كامريس ، الندى كيدينت ، اورول مين ظوص جابية . ونباكى نام وممود ،اورنمائنش وشهرت كواس مين دخل انداز منهزما جا سيئے . كەمچوصرف د نياكاما موتاب أسے دنیا مل جاتی سے مكر أواب مخروی سے محروم موجا تاسے تم نے میاز ورودفا تحديب الكرون باتاريخ مفرره كصتعلق سيجهد كعاسي كدانهي دنول مين لواب مطے گا۔ آگے پیچے منبس، نویر مجھنا اور امنیس لازم شرعی ماننا، حکم شرعی کے خلاف ب - يولين اُمنيس ننابيس كم فاتحه والصال نواب للمه يبيه، كلاف كابيش نظر مواجع صرورتهبين بياحصنين خاتون حبنت رصى التدتعاليءنهاكي منياز كاكها نابرد سيرمين طفنا ا ورمر دول کوم کھلنے دینا ، پرعو توں کی سمالتیں ہیں ادر محض بیے نبوت اورا ختراعی بانني - مردوس كوجلبنيئ كران حنبالات كومثاينس اور عور تول كورا وراست وحكم شرعي رير بعِلامين - وغيره وغيره ماامحدخليل عفي عنه

الله قرآن كريم ادننا د فرما تاست الانتزش والمرتمة ولم تراحنى . توجوعوام نے كيا اس بين خاص كوا ورعلى دوستى والقياء امت كوكيوں شامل كراج الحد يحضوصاً حريك علم علما مركم و الانتزام الله المحمل المعمول مونا، خوداس كے جائز مونے كى وليل شرعى سبت عوام الناس ملكم الن مرحى محف ناوا قف و له علم مسلما نول سبت اگركوئى ابسا فعل تا ابس سبت بالن مين عمول ہے جوصرا سرا اسكام شرع كے فلاف سبت قواس برصرف المنين كو ملزم وجم م قرار دينا ميرے ہے مذكر معاذا الله، ان كرسبب حكم عام لكا دينا اور باقى اوكول كوجى اس ميں گھيديك لينا ريم عن باطل ہے ۔ المرفل بل على الله مناز الله الله الله كار الله الله كار وبنا مير على الله الله كار وبنا مير مناز الله الله كار وبنا مير على الله الله كار وبنا وبر الله الله كار وبنا وبر الله الله الله كار وبنا وبر الله الله كار وبر الله الله كار وبنا وبر الله الله كار وبر الله الله الله كار وبنا وبر الله الله كار وبر الله الله كار وبنا وبر الله الله كار وبر الله الله كار وبر الله الله كار وبنا وبر الله الله الله كار وبر الله

نع بدوباكة اورفائح مي التوائه كاكريم بعنا اطعام وشراب روبروركه كرمشابهت فعلى منابهت فعلى منابهت فعلى منود منابهت فعلى منود منابه الله فعلى منابه الله المان قال المان قال المان قالم المرابي المنابع المرابي المنابع 
اور برامین فاطعه میں فاتحد کی نسبت مذکورکہ تشفیہ مہنود کا بھی اس میں مقرب ۔
کیونکہ تمام ہند دمیں دسم ہے اور ان کا پیشعار ہے کہ طعام بربر پر برصو اتنے میں بخط المہنود میں ہے کہ مرسال جس فاریخ کو کوئی مرائسی فاریخ کو نواسب بہنچاتے ہیں ۔اور اس کو صرور جانتے ہیں ۔اور بزندت اُس کھانے بربر پر بڑھتا ہے۔ اُنٹنی ۔ لیس اگر اکسس کو رسم منود کمیں بجا اور تق ہے ۔"

التدالتد قرآن عظيم كى تلاوت ويد بيصف سيمشار عقبرى اوريمى متها دايان متها دايان متها دايان متها دايان متها دا ومرج كوتير تقد كم مشار كرديا اورج مح فائتر به لكابا بهال معى جرد دينا كديد ترم مبؤوج و توجر بير دلوبند كامد رسم كيول بنيس كهو داجانا ، اس كى اينت سي اينت كيول منهي بها في جاتى كدبانكل بالحق شالا كم مشاب ب سير اس كا اينت سي اينت كيول منهي بها في جاتى كدبانكل بالحق شالا كم مشاب بير سي منام ميں فرق ب تومواكر سيد و در مي فرق كريمان فت رآن بير سيد كام وي بير والى ويد و فائت مين كركام آيا اور فائتح ميں تم ف كب اس عظيم فرق كالحاد كما كريمان كام آية اور وه فرق مع ظور سيد و

امسلمانو ا وما بی اینے بیرطرنویت کی نہیں مانیا تو بہاری کب است بروا میگر نم بہ جند ابنی کو برخار است بروا میگر کر برجند ابنی بخورسے بیٹرہ ہو اور ذم بن شین کر لوکہ (۱) بالفرض اگر بعض مبنو دالیا کر سے سیکی ہیں برنبوت میں مہند وگوں نے سیل اوں سے سیکی ہیں برنبوت والی کا دائی سے دم سیک اس کے اصل بانی مبنو دہیں یا ابنوں نے بیرسم مسلما نوں سے کہ سلط نت کا رعیت برر واشے کا مفتوح میر انقالیب کا مفلوب بر اثر مجاب مسلمان مبند وکستان میں آئے توفائے و فالر جو حاکم بن کر مفلوب بر اثر مجاب مسلمان و حکوان رہے ۔ ان کا اثر امبند ورعیت بر بہا۔ مسلمان و حکوان رہے ۔ ان کا اثر امبند ورعیت بر بہا۔ مہندوگوں کی طرز معاشرت میں مجاری نبرطیاں آئی مسلمانوں کے ماتھ لین وین

كاردبار، ملازمت وغيره اموردنياوي ميس انهون فيمسلما نون كا اثر فتول كماريهان مك كمهندوول كروزمروس عام كفت كواور مامي بات جيب مين بركزت الفاظ عربيب داخل ہوگئے اور ایسے ان کے دل دوماغ میں رہے بسے کہ احتاک ائنہیںان کا منعمالیدل اپنی زمان میں سزمل بایا۔ تومیرسم بھی اُن مہند وُوں سنے ، ہم سلما نول سط مے كرا اسيف معاشرے ميں داخل كرلي بو توكيا محال سے ، اور كيول اس براتنا شورعوغا برمايه ع مجراس سم كوسند وول كاشعار كهنا احرريح حجبوت اورنرا انتهام ہے۔ کسی قوم کاشعار وہ فغل ولٹمل ہے بھیں سے ان کی بھان مواوران میں اوراک کے غیر میں ، اس سے امتیاز کیا جاما ہو کہ یہ فلاں ہے مثلًا نظر فی ما محوسی ما سنود- اور فلا*ل چیزست به* دوسرون سیه ممتاز سب · فلان حیزاس کا شعار ہے۔ بھیسے نفرانی کی صلیب، سندؤول کی جوٹی . مگے میں منبؤاور ماتھے برقشفتہ یهاں شعار بین اگرہنے تو وید بیٹر ھنے سے . تومنکروں کا کو بی مولوی اکسی منگر کی فاتحم میں ویدیٹر سے یاکسی مینٹرسٹ سے بٹرھوائے ، اسے منع کرنا ، ان مفتبول کا کام ہے کہ توستنعار سبود كالمزيحب مهوا مسلما نؤل كاحال ان مولومان برحال كوكبا معلوم-سلمايو إامنيين بناؤا ورمحهاؤ كدسلمان فانحدمنين قرآن عظيم كي ملادت كرتيهي وديد برصنام نندؤول كاشعار تفاء توقران عظيم كى ملاوت خاص شعب إ اسلام ہے ،اس زمین واسمان کے فرق کے بعد بھی، فالحہ اسم مبنود سے مشابہ مصّرِك اورمیبی بات ان كے دلول میں قرار سجیسے - تو وہا بریر كمے قانون كے مطابق رونست بهى ممنوع مول اورج بهى ممنوع فزاربائ كررُبت اورتكر ته سع مشاب موگا بحضوصًا نفلی روزسے نفلی جج ، که وہی بربت اورنیرتھ سے تشابہے۔ اتنا می منہیں، وہابیت کی اس و مبنیت کے مطابق، سورج گرمن، اور جإندكرس كيدوقت تصدق وخبرات كرنائجي فمنوع موكا كدمبندوون كاشعارهم كمكا يهال توكونی ايسافرق مجي نهيں - تخلاف فاتحد کمراس ميں رسم منود سے تنت تُنه اسى كوسو جھاكا ، جو قرآن كريم اور ويدس فرق نذكرسكا ، يا جعر لير اسكام شرعيه

ازانجاکه برخلا من حتی "هن متشته که منه و هنهی منهی بنی خلاف قیاس تهرکرایشد مورد بین جائے وژود و محل خاص برمقنفرو محدود رئیں گئے۔اس سے سجاوز مرگز ندر تنگے۔ علاقہ ازیں ،گنگوی صاحب اور اُن کے اتباع و او ناب کا تعطیب تو ملاحظ ہو اکرانہیں ابنیا فتا وی بھی یا درنہ رہا ہے ہاں صاحت کھھا کہ" ٹوپی نصرا نیوں کی یا کہتے یا بتیلوں شعار کفر نہیں ملکہ لیاس اُس قوم کا ہے۔ اُن کا بہننا ہند وستان میں تو تئے ہے۔ اور اُس ملک میں کہ وہاں مسلمانوں کا بھی بہی لیاس ہے۔ وہاں گنا ہ بھی تنہیں کہ وہاں بیرلیاس ، مشعار نصار کی تنہیں ' و صرا می معلمو عرار ہی

سبحان الله ومال كوت متيكون مبيت مك شعار نصاري منهي والائكر بعينه شي واحد مهد ورميال كه صدرا سال سيم تمام مسلما نول ميں فاتحه كارواج سب جسے شاه عبدالعزيز صاحب تحفر ميں تمام اُمّت كامعمول بتا تعميل شعار منود موكيا۔ اور قرآن و ويد كائھى فرق معطل ولااعتبار رہا۔

تو عِركِ في ديمِ كه مدرسهٔ ديوبندكا قيام و وجود اكبول منحرام وفسق وتشبَّر مهود موا - بالكل ان كا باسط شاله ب - ونهى مقصد ، وبى مدرس ، وبه طلبه، وبهى درس -وبى سالا منصله ، وبهامتمان ، وبه فيل پاس ، وبها انعام - اوراس فرق كاكيا لحاط كه تم قرآن مجيداوراس كم تعلقات برجهات مواور وه ويداوراس كم تعلقات أ اُس فرق نے فاتح ميں كيا كام ديا جو يہاں دے گا .

مسلانو! ان منكرون كونتاؤكه متبارا امام الطائفة صراط ستقيم مين اجتماع طعام ا قرآن خواتي كومه بتركك كليا كه مهركاه ما ليصال نواب نفع بميت منظور دارو، موقوف الم اطعام مذكرارد و اگرميتسر با بنندمه بترست والا صرف نواب سورهٔ فاتحه واخلاص بهم بترين نواب با اسست " بعني متيت كونواب بهنجانا كلط لنے پرموفوف مندركيب اور بال ميتسر دو تومب ورنه صرف فاتحه و قل كانواب سب سے على ہے " اور اپنے رسالہ ذہبي مندر جرز بدة التصائح ميں لكھا كه" اگر كبرا كھر ميں بالمے تاكد السس كا گوشت اجھا مو است ذبح كركے بيكاكر معفرت عون التحر الكلم ميں بالمعند كا فاتحر براتھ كم

كال أو كيورج بنين "

اب اسعے حرام و نستی کی طرف منسوب کرو، یا نشت بُر سنود کی آگ میں جو نکور آتا و پچھو کہ آپ کے نزد مکی میر کیسا پنٹرت بنا مہوا کھانے پر دید پڑھننت کر رہا ہیں۔ ولاحول ولاحتی قرالا یا متلہ

ادرسینے۔ شاہ عبدالعزیضا حب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فنا وی میں ہے " جو کھانا مصرات الم مسن و امام حبین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیاز کا ہوتا ہے اور اس بر فائحہ اور قل اور درود نشر لھین بڑھتے ہیں ۔ وہ نتبرک ہوحاً ناہے اور اس کا کھانا بہرست اجھا ہے۔ "اب و ہا ہیں اپنی مہند والی سم کی خبرلیں ۔ اور اتنا ہماری جبی بتادیں کہ شاہ صاحب جوطع و فرآن خواتی کے اجتماع کو مذھر دن جائز، ملکہ تبرک لکھ گئے۔ ابنے وجم ایمان سے کہدیں کہ وہ تمہار سے نزدیب کس زمرے میں آتے ہیں۔ اور وہ صراط سنتھے والاکس گنتی میں ہے ؟ مذکورہ بالاعبار تول کے پیش نظر امام مونا تو ہمیت ، آئی گابت ہے۔ وہ مسلمانوں میں جی شاریے حالے کے فابل ہے۔ مونا تو ہمیت ، آئی گابت ہے۔ وہ مسلمانوں میں جی شاریے حالے کے فابل ہے۔

المبرية العرام المعنا جاسية كمه:-

کسی قوم کے ساتھ تشہر کی مطلقاً مما لغت پر صدیب ننرلف من تشبّه بھوم فہ فہ فہ فہ منہ کے ساتھ منا بہت بیدا کرے وہ انہیں ہیں سے بھوم فہ فہ فہ فہ کے فول کی کج فہنی اور خلط ہے۔ حدیث شریف میں لفظ تشبیر کو کری ہے میں اور خلط ہے۔ حدیث شریف میں لفظ تشبیر مذکورہ ہے جس کا مصد رَش بہت کا قصد وارادہ پایاجانا صروری ہے بمشلا منانا ۔ توحققہ یا حکی مشاہرت کا قصد وارادہ پایاجانا صروری ہے بمشلا اکی شخص کوئی فغل خاص اس نیست سے کرے کہ کفاری سی شکل بہیا ہو۔ یا اگرم دہ برارادہ نذکرے مگروہ فعل شعار کفاراوران کی علامت خاصہ ہوجس سے وہ بہجانے میں منازہ القیاس کے توجیس سے وہ بہجانے میں منازہ القیاس کا توجیس سے وہ بہجانے وہ نیا القیاس کا توجیس سے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس سے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس سے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس سے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس سے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس کے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس کے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس کے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس کے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس کے انگر کھا ؤ معلی ہذا القیاس کا توجیس کے ان صور توں میں ریفعل خدموم وقابل مذہ

ے اور اس وعبد کامصداق ، اور تشبه والی حدسب اس بیصادق - مذبیر کر مطلقاً کسی باست پیں اشتراک ۱ اورکسی فعل میں شرکست کا ارتکاب، موجب مما نعست ہو۔ یوں ٽوانگرگھا ہم بھی پہنتے ہیں۔ ہندو بھی پہنتے ہیں ام بھرکیا اُس وہرسے انگر کھا بہنا *حرا*م ہوجائے گا۔ اصل باسٹ بہ جبے کہ بربنائے تشت ٹبہ کسی فغل بہڑکانا ، کسی بات سے روكنا، أسى وقت صحيح بي رحب فاعل كا قصد، مثنابهت موا ما ووفعل الل باطل كاشعار اورعلامت خاصر سوص كيسبب ووسيجان حاليه من يأتم وخوواس فغل كي مذهبت شرع مطهرست نابت مور اگران بین سے کوئی بات ند ہوتو اُسے تشہرند کوا عافے کا توجس میز کاکرنا شریعیت مطبره میں مباح ہے ایعنی شرع سے مذاکس کی خونی نکلی، مذرانی، وه اماحت اصلیتر رستی ہے کدنداس کے فعل سر تواب ہے، نزرك برعقاب - اورىد تيف تربين داخل . لهذاكسي نبيت تنشيتم اورارا ورامشامهن ك بغير اس ميس كونى مصالكً نهيس - اسع بول مجيس كشلوار ببغنا ، قديم إيرانبول ا لباسب اعرب مكازمانه قديم مير بهي أس كارواج مذفقاء للكه وبال تذبند استعال بونا تفاء ليكن جونكوش معين اسلاميد سف اس كاستعال سيدمنع تنهي فرمايا ومكرمايام كے يعت توحد بيث بيں نيٹ كھ السيت أن ربهتر لباس) كے الفاظ وارو ميں لهذا اس كے استعال میں اگر مر فدیم ابرا بنول سے مشا بہت بائی باتی ہے، لیکن نیت وارادہ ان بسے مثنا بہت، اُن کی سی شکل و مبثیت بناما نہیں نوحا نزومبار مہیں۔ ہاں جو باسنت مشرعًا ممنوع ہیں۔ اُس کے ازبکا ب سے اگر جریسی قوم سے مشا مہنت ہیدان مور پرمبزواجتناب بابئے عجر ملیے جیسے نرویت بس اس کی مماندس بڑھتی جائے گی۔ اُس سے اسی قدر دور ونفورر ہنا مؤکڈ مہذنا جلئے گا۔مثلاً سمیں ہائیں جا سُب ما نگب نكالنا، نصاری كاطرنقیب باسلام مین انگلیون سے اشاره كرناطريق ميرود جي عيباكد بتصيلول سے اشاره سنت نصاری ہے مسلمانوں کواس سے احتباب واحتراد کا حكم د ما حا مبريكا - اور دارهم منذُوا ما مكتروا ما "أس من تئ نئي نراش حراش ايجاد كرنا ، كفار منه وأورنصاري ومخيرهم كاشعارر بإسب اورمهمى ان قوموں نے اسے ابینے خلاف مرب

نه مانا ، نه مانا ، بجکه شریعت مطهره اس سی تختی سے باز دکھتی، اسے مندا و سول کے اصحام کی صریح خلاف ورزی تھم اتی اور تحت نالب ندیدگی کا اظہار فرماتی - اوراس کے متر بحب کو گنام کاروفاستی مُولان تباتی بهت که کفارسے تشتیر بہتے اور اپنی خدفاتِ میں شریع مطبر سے خلاف .
میں شریع مطبر سے خلاف .

اورظام رییب کرانصار کرام نے مدینہ طیتہ ہیں موجود کیو دایوں کود کھ کریط رہے اپنایا تھا اور چیکی کہ دیلے کہ انساز اپنایا تھا اور چیکی میطر بقیہ میرو داول میں عام تھا ، اس بیے اس کے اختیار فرما لینے کوششتہ میں شمار مذفرایا ۔ اور صحارت کرام کے اس گروہ کی تعریف فرمائی ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی مات کی طریح تصریح بھرائیاں کا بیس کا ش بین کھتہ ان نجد میں کہ ایس کے اس کی صریح تصریح برائیاں لائی کہ لیس ایس کی ساتھ محضوص منہیں ۔ " اورگیار میون حصرت غوف باک قدس سره کی - اور دسوال سیسوال بیسوال بیسوال بیسوال بیسوال بیسوال بیسوال بیشور می میشا بی سالمیان و غیره - اور توشیر حضرت شاه بوعلی فلندر دیمة الشدتعالی علیه و اور سرخی حضرت شاه بوعلی فلندر دیمة الشدتعالی علیه حلوائی شاید اور دیگی طریق الیصال تواب کے اسی قاعد ب برمینی میس و اور مشرب اس فقیر کا اس سئله میس یه به که فقیر ما به به اس میشون کا مهمی می کرکرن والول بی اکار مهمی کرتا - اور میمی عمل را مداس سئله میس در فوای کا با بهم مل مل کرد مهما اور میا و و ما بی می مردم نا اور میاحن و قبل و قال من کرنا - اور ایک و و ما بی میروشی مذکه نا ، اور کوام کو فائو اور هم گرول سیمنع کرنا ، سب بحث مول در میس گذر می ا

سال طعام خاه شیری وغیره برناه دسیع الاخری گیاد بوین مادیخ ملکه مربینیے کی گیاد بوین اورخ ملکه مربینیے کی گیاد بوین اورخ ملکه مربینیے کی گیاد بوین الد تعالی عندی جاتی ہے۔ یہ بھی ایصال خواب کی ایک صورت ہے۔ ملکہ غوث باک صنی الد تعالی عندی جب بھی فاتح ہوتی واب کی ایک صورت ہے۔ ملکہ غوش بال سے گیاد ہویں شرفیت کی فاتحہ ہمتے ہیں۔ ما و رصب کی جبی تاریخ کو موغوالناس اسے گیاد ہویں شرفیت کی فاتحہ ہمتے ہیں۔ ما و معین الدین بیت المجدی وفائل عندی فاتحہ ہمی اسی ایسال نواب میں وافل ہم معین الدین بیت اجمیری وفنی المتدنوالی عندی فاتحہ ہمی اسی ایسال نواب میں وافل ہم معین الدین بیت کا توشہ المصال تواب کا ایک طرفیہ ہے۔ الدین عوام المسلمین اور اولیا کے اطمین وابی وابی فائل واب میں بجبید وجوہ فرق ہے۔ وابنیا و مرسلین علیم الصوارہ والثناء کے ایصال تواب میں بجبید وجوہ فرق ہے۔ اسی اور اولا حال ہمی درجہ فرق ہے۔ اسی ایسال نواب میں بجبید وجوہ فرق ہے۔ اسی ایسال نواب میں بجبید وجوہ فرق ہے۔ اسی ایسال نواب بیس بجبید وابی وصلی کے فیا المدعلی واب بیس بجبید کا اور اولیا، وصلی کے عندی الا بنیا صلی الدعلی واب بیس بخش کا افتاد استعال کرنا ہے جائے در بخش اور وابیا، وصلی کے عظام کے لیے ایصال نواب میں بجبید کے ایسال نواب میں بخش کا افتاد استعال کرنا ہے جائے ہا ہو ہے۔ بخشان بڑے سے جبید کے لیے ایصال نواب میں بخش کا افتاد استعال کرنا ہے جب بخشان بڑے سے سے جبور کے لیے ایصال نواب میں بخش کا افتاد استعال کرنا ہے جب بخشان بڑے سے سے جبور کے

سے لیے ہتوا ہے۔ بھیکم عظین کی سرکاریں جوہ بہ حاصر کیا جا تاہے اُسے عوف میں نذر کہتے ہیں ۔ جیسے کہ باوشا موں کونذرکی حاتی ہیے ۔ اس سبے بہاں نذر کرنا کہنا جا ہیے مذک بخشنا ۔

٧ - بزرگان دين وملنت ومعنقل ن شرع وشريعيت واولياسي طريعيت محفزات انبياء ومرسلين اورصنورسب إلمرسلين صلى المتدنعالي علبه وليهم احمبين وبأرك والمركى ارواج طيبه كو حج كها ما وغيره ندركيا حامًا و اور نقراء واغنيا رسب كو بطور تبرك ديا حامًا بيد البير کوملا تکلفت رواہے اورصرور باعین برکست ہے کربرکت والوں کی طرف جو سچیز نسبت کی جاتی سے اُس میں برکست آجاتی ہے مسلمان کداس کھانے کی تعظیم کرتے ىبى، دەمصىب دراە صواب بېيى · اىمە دىن فےبسندصىچى، دابىن فرماما كەلىك عملسِ سماع صوفيل*ستُ كمام د*صى النُّدنغا ليُ عَهْم بِسِ ، نذر يحصنود رَّسسيدنا يخوش أظمر **حني ا**تَّ تغالى عنى كاككيب مدرة زر (سمباني تورا) ركها سُواتِ الله صالب وحديين اكب صاحبكا باوُن أسست لك كيا - فوراً رب العرّزت مِلّ وعَلان ان كاحال ولابيت سلب فرما ليا . ١٧ - معظمان دين كے بيے نذرو مياز كا يسے كھانے برمونا بہترہے حس كاكو تى صتىر بھیٹیکا مذحائے۔ تجیسے زردہ یا حلوہ یا حنت کمہ یا وہ پلاؤحس میں سے مثریاں علیادہ كرلى كنى مبول - يا بهر باي وغيره ايسي حكد دالى جامين بها كسى يم ببرس روندي ىنه جا بئيل. ملكدانهيں دفن كردينا مهترينے - اور يوں توم ركھانے ميں ادب يهي سے كه وہ بیروں میں ساکھے - طعام نبرک میں اوب کا تقاصاً کچھ اور سی ہوجا تاہے۔ مم - وه کھا ناجوعوام ٔ ایام مونت میں مطور دعونت کرنے میں یہ نا مائز وممنوع ہے۔ کر دعومت توسر ور ونشاط کے اوفات میں کی ماتی ہے نہ کرعم وموت کے اندوه میں - اس بیلے اغنیا ، کواس کا کھاٹا جائز نہیں - ہاں اگر ہیراطعام کیطور دعوت پز موملکدابنے اموات کوابھال اواب کے بلے بہنت تصدق کیا جانا اسے کرفقرار اس کے بیصے احق میں ۔ اعنیاء کومذ حیاہیئے ۔ بچھر تھی ہونی جہلم وغیرہ کے کھانے پہانے سے لوگول کامقصود، میت کو نواب بہنجانا مہراسے - لندا اسے فائر کا کھانا پہل کی فاتحه وغیره کیننے اور استمام خاص کرتے ہیں۔ اور ثواب حرف فقراء مبی پر تصدّی رپر موقوت نہیں ملکہ اغذیاء کو کھلانا بھی نواب کامورٹ ہے ، اس بیے یہ کھانا اغذیاء کھائیں تو کوئی گذاہ ومضافعذ بھی نہیں ۔ صدیت ہیں ہے ، مرکزم جگریں تواب ہے ۔ لیمی جس زندہ کو کھانا کھلائیٹکا یائی بلائیگا تواب یائیگا " رہنی ہوسلمی

صدیت میں بے صنورا قدس سی الله علب و سلم نے فرایا" جو کچھ اومی کھا جائے،
اس میں نواب ہے ۔ اور جو درندہ کھا جائے اس میں نواب ہے ، جو برند کو پہنچے اس
میں نواب ہے ۔ ردواہ الحاکم ) ملکہ حضورا قدس ملی الله علیہ و لم فرماتے ہیں " جو کچھ نو
ابنی عورت کو کھلائے وہ نیرے بیدے صدقہ ہے ۔ اور جو کچھ ا بینے کچوں کو کھلائے
وہ تیرے بیدے صدفہ ہے ۔ اور یو کچھ ا بینے خادم کو کھلائے وہ تیرے بیدے صدفہ
ہے ۔ اور جو کچھ توخود کھائے وہ نیرے لیے صدقہ ہے ۔ اور جو بھی جب کہ نیدے کھودا و تواب

دوالمحتاد میں جرالدائق سے بے کہ ذہرہ میں تصریح بنے کوئنی و مالدار برتصدی جمی الکیب نوع قربت ہے ۔ صرف فقیر سی تک محدود اس ہیں نواب ہے ۔ اسطی کے بعد رجوع تہیں کرسکتا۔ اگر چئنی پر کیا ہو ۔ کرمفصود اس ہیں نواب ہے ۔ اسطی بلایہ وغیرہ ہیں ہے۔ بھر ملار کا رنیت پر ہے ۔ توجوکھانا فاتح کے بید پکایا گیا ، بلاتے وقت اسے بلفظ دیجوت تعبیر کرنا ، اس نیت کو باطل مذکر ہے گا۔ جیسے کسی نے لینے محتاج سافی طورت کو اور اور موجود ہیں اور زبان سے محتاج سے الی محتاج سے الی موجود اس کے معیدی کہنے سے وہ نیت باطل نہوگی ۔ عیدی کہنے سے وہ نیت باطل نہوگی ۔ معیدی کہنے سے وہ نواب بائے وہ کوئی منا موجب نواب ہے اگر جیدہ وہ اعتباء مواسل کی رحمت دونوں جہاں کا کام بنا فعل ہوائی کوئی سے ۔ ۱۱ دراس کی رحمت دونوں جہاں کا کام بنا دیتی ہے ۔ ۱۱

#### "نبيهر جليل سنبيهر جليل

بعض او فات منکرین فاتحه ،عوام امسلمین کو بوں فریب دینے ہیں کہ حب رحلت كرنے والا، مؤد سي صالحين ويندگان كاملين سے تھا تواب، سے ايصال آلاب کی کمیاحاحبت ا در مدینه احرکی امنہیں کمیا صرورت ہے کہ بدیجھیڑ امھیلایا ، ا درا سے حالمول يب غلطارهم ورواج كاذرلير بنايا جائة . وعيره وعيره ؟ اس بيه سلمان بها أي خوب يا در کھيب کراڻيصال ٽواب حب طرح منع عنا ب يا رفع عقاب ميں با ذن التُّرتعالٰ کام دیتا ہے کہ عذاب ان سے رکتا ، اور عناب و عفاب د فع ہوجاتا ہے ، یوہ*س دفع* درجات وزيارت حسنات بيس كام آتام كر جيس ايصال ثواب كامديد بيش كياكيا أن کے مرانٹ اور نرمصتے ، اور اُن کی نیکیاں خوب بھیجائتی جہلتی اور بروان جرمصتی ہیں اور معلوم سی مسبحانهٔ و تعالی شارهٔ کا فضل و کرم اوراس کی زیارت و برکت و توبیش بها ا ب*يش فليمت دولت مين سب كوني بنده لغني د ب نياز منهين -* قال نغالي لَلَّذِيبَ اَحْسَنُوا الْحُشْنَى وَذِيادُة ( مجلائى والول كي يصحل لي من اورأس سي جبي ذائد) اوربدزیا دست بهنس ،مگرالنُّد کا فضل وکرم اوربیکن . سسديدنا ابوب على إنصالوة وانسالام كمومولي حبّل وعُلاني اموال عظيمه عطافراً تنعے . ایک روز نہا رہے تنقے کہ اُسمان سے سونے کی بیڑیاں برسیں ۔ الوب ملیہ السلام جادين محفرن كك . رب عزّوجل ف نداء فرائى "فارايوب البوتمارك بيش نظري - كيابس في مهين اس سے بيروا ندكيا تھا "عوض كى" صرورعنى كيا تھا ۔تیری عزّت کی قتم! مگر مجھے تیری برکت سے تو بے نیازی نہیں " را مغاری ) حب حق حل وعلا کی دناوی سرکت سے بندہ کوغنامہیں ، تواس کی دینی سرکت سے كون بے نیا زموسكتابیے ۔صلحا توصلحا ، خوداعاظم اولیا د ملك حفرات ابنیا ، ملكه خود حضور

برُنورىنى الابنيارصلى التُدعليه وسلم كوابصالِ نواب وبدئه اجرا محابكرام عِنى التُرتعالى عنهم كذاه المرام عليهم الصلواق والسلام عنهم كذاه وسعام المسلام تفطعًا معنى معنى عنه محرفليل عفى عنهُ والسلام أفطعًا معنوم بيس معا محرفليل عفى عنهُ

سن منلاً سوم مین تنجر، مجومرنے سے مجھی ووسرے اور کھی تعبیرے ون کیا جا تاہیے کہ قرآن مجيد رئيه واكر، ياكلم طيب رئيه واكرالصال أواب كرته اوريجون اورغربيون اورابل حاجت میں جنے، بتلشے بشش جھیوارے ، یا الانجی واف وغیروتفید کرنے ، یا حسب جیٹیت كهانا بجواكر عزبا ومساكين كوكه لاتنے، يا ان كے كلمروں ميں بہنجاتے ہيں۔ بيسب اُسي اليصال ثواب كى فروع اورأسى بين داخل بير تفير خزائن العرفان مين حصرست صدالا فاضل مولانا محد تعيم الدين صاحب رحمة التدتعالي في زيراً يراكم وأدا حَضَر القَيَّمْتَ أُولُوالُقُ رِي الركية ( مِيرِ بانتُق وقن الرَّرث تدوار اور يتي اور مساكين أحامتين نواس ميس سے ائبين سي مجھ دواور اُن سے اچھي بات كبور ارشاد فرايا :-« أنس ميں عذرجمبيلُ وعدهُ حسنه اوروعا شيخ پرسيب داخلُ ہيں -اس آيت ميں متیت کے ترکہ سے ، عیروارٹ رسٹ ندواروں ، اور متیموں اورسکینوں کو کھی تطور صدقه ديني اور قول معروف كهنه كاحكم دياكيا سزمانهٔ صي تبديس اس رعمل مقا جحرب سبرین سے مردی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم مراث کے وقت ایک بجری ذکح كراكء ، كلانًا بكايا ، اور رئت نته داروك بنيمول اورامسكينون كوكه لاما ، اوربيراً بيت پڑھی - ابن سیرن نے اسی صغمون کی عبیدہ سلمانی سے بھی رواتیت کی ہے۔ اس ى*ين بېھىسىنە كەكەكە" اڭرىيا تىبىن نەل*انى موتى توپەھىد قەمىي اينے مال س*ىدكى*رما "ىتچىر حب کوسوم کہتے ہیں ا درمسلمانوں میں معمول ہے ، دہ بھی اسی آبیت کا اتباع ہے۔ له اس میں رکسٹ تدواروں بتیموں اور مسکیپنوں برینصدق ہوتا سبے اور کلمہ کاحسنتم اور قرآن یاک کی ملاوت ادر دُعا قول معروف ہے۔ اس میں بھن لوگوں کو بیجا اصرار کمو گیاہے جوبزرگوں کے اس عمل کا ماخذ تلاش مذکر سکے الوجود بجیرا تناصاف قرآن یاک میں موجو دخفا رکین امہوں سفے اپنی داسئے کو دین میں دخل دیا اور عمل خیرکور و <u>کنے بر</u>مصر

عهد شب برأت كى ويمنين ذهن شين ربيح توصلوا*ستُصنّب* بَأْتُ كَي افاوتيت اور محمت كا دل نشين مو حانا كجو بعيد تهيل منسب برأت يعنى شعبان كي ببندرهوي شسب وەشىب مىبارك بىرىش كىمىنىلى بنى كىم صى اللەعلىد وسلى فراتىدىس -خبب متعبان کی ببند بصوب راست ایجائے توانس رائٹ کو قیام کرد اور دن میں روزہ ر كلوكردب تبارك وتعالى مغروب أفتاب سيد أسان دنيا برخاص تجلى فرما تابد ا ورفز ما تاست كرست كوئى مخشش جابين والا اكرائس بخندون - سبت كوئى روزى طلب كمين والأكر أسع روزي دول . بنه كوني مبتلاكر أسيعا فبن دول ربي كوئى ايسا اوربياس وقن كاسفرما مكب كفرطلوع موجلك " ( ابن ماج) المكب حدميث مشريف مين فزما يابق كه المتدعز وجل استعبان كي بيند رهو بيثب میں تجلی فروا است أستغفار فزلنے والوں كو كننس دينا بئے۔ اور طالب رحمت پررهم فرما مّاسنه أور عداوت والول كو احب حال برمبس بيور ويتابيد" ابهيقي ) المكيسا ورحدسيث بين واردسيم كأبيند يصوين منتسب شعبان مين الترتعالي جهنم سے انتول کو آزاد فرما ماہتے جنتے بنی کلب کی بجریوں کے بال ہیں مگر کا فرادر عداوت والع اور رست تدكاست واله والدير الفكاف واله الدين كي نافروا في كرنول ا اورشراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر حمت بنیں فرماً اللہ البیقی المتندالتندا اللي عنايات اورخداوندي انعامات عي بدوزا وانيال كرمركز كارا مقروفت استغفار، طالب رحمست ببروردگار، اس میں داخل اس میں شامل ۔ سرسياً ه كارسيد سياه كاركمه امني سياه كاريون برشير مانا لجامًا ، أس رب كريم ي بأركاه لطفت عميم ميں لا تھواُ تھا ما اور اپنی مغفرت کی تحبیب جا متناہے، رحمن الہٰی اس کی طروف برستى اوراك ابين اغوش كرم ميس جيبا بيتى بدر بنده بو مانكم است بالتاب غلام بوطنس كمرّاب وه أس كي كوديس آجاناب محر بائ وه چند بدنصيب كمان كى يدنعيبيان أتنهي آج بھى محدوم كامحروم دكھتى ہيں۔ قائل محروم كريون بهلا رہا۔ شرائی محروم کرمام وسلواً سے سے ڈولیے سطوالدین کا نا فرمان محروم کر اسس

کیے جابیس اور انہیں آبس میں اکب وُوسرے کے گھروں میں تقیمہ کیا جائے بنہوں کا بھی تھتددیا جائے تواس میں کون سی ایس حزا بی آگئی کہ رگ وہا سیت بچھرکتی اُور مسلما نوں کو مبرحال مدعی بنانے کے بیے بتیاب وبیے فرار دیتی ہے۔

مسلمان المبنیں بول بی سسکتا چوٹریں اور اینے سرا بائے کرم افر اکرم صالتہ علم ویشر سلمان المبنیں بول بی سسکتا چوٹریں اور اینے سرا بائے کرم افر اکرم صالتہ علم ویشر سے کو مہریہ کرو ، امکیب دوسر سے کے بیار سے بین جاؤ گئے " لہذا تم امکیب دوسر سے کے بیار سے کو بدید کرو۔ اور خاص کر اس مبارک شب کے آئے سے بیٹیٹر ۔ تاکہ رحمت الہٰی متہیں انہیں سب کو شامل ہو .

بهراس رسم میں صرف زندوں ہی کا فائدہ مہیں، مروسے جی اس سے تمتع
مونے ہیں علمائے محتقین سے مروی ہے کہ ابن عباس رہی اللہ لفائی عنہانے
فررایا حب عبدیا جمیدیا عاشور سے کا دن یا شب برأت ہوتی ہے کوئی کہ ہمیں یا دکرے ؟
اگر اپنے گھروں کے در دازوں پر کھڑی ہوتی ادر کہتی ہیں 'ہے کوئی کہ ہمیں یا دکرے ؟
ہے کوئی کر ہم برتر ہیں کھائے ، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یا ددلائے ' خزان آلر دایات)
ہاں مسلمان خوب یا در کھیں کہ گنگوہی صاحب کے زعم ماطل کے خلاف کی مسلم کے ملاف کے مدال کے مدال کے مدال میں مدیث کو نہماؤی ہیں ۔ عبیا کہ امام حلال الدین سیوطی نے ارشا دفر ایا ہے کہ " ایسی حدیث کو اتنی ہی سندی ہیں "

تخیر میزواکی منی باست مقی اور ان شارالته تعالی مسلما نوں کے تق میں مہت مفید کر کہنا یہ ہے کہ حب ان روایات سے ارواح مومنین کا اس بندر صوبی شب شعبان میں مجھی آفا وار حب اور مسلمان کھوا نوں میں ، آن کے ایصال نواب کا بالحضوص اُس فن امنیام کیا جاتا ہے نواخر و بابیت کی موان برکیا آفت آئی ہے کہ وہ کم ملاکر رہ جاتی اور ابنام کیا جاتا ہے کہ وہ کم ملاکر رہ جاتی اور ایس مند بنین مُمند سے نکال کر ، مشلما نوں بر بدعت کے فتو سے لگاتی ہے ۔ یک صدیف میں آبا ہے کہ روسوں کا ابنوں میں ، اپنے گھروں میں ، ابنے گھرانوں میں آباطل کے دروسوں کا ابنوں میں ، اپنے گھروں میں ، ابنے گھرانوں میں آباطل

وغلطسنے۔

تخربه نادان بومسلمانول كى دوسىت دارى كادم عفرته بيس انناكيول نبيس مجت رعیدلقرعید وغیرہ بدا بنے دوستوں عزیزوں اور مشسنا ساؤں کوہر بیھیجا اور اُن کے تحفوں کو فلبول کرنا 'کوٹی مما نعت شرعی کی وحربنہیں رکھنا اور ملا بکیرائے ڈمعمول ہے۔ تو مناريخ وامام كى تعيين كے ساتھ ، حواہ ملا تعيين، ارواح مومنين كے بيد ايصال اُواب لياحاسة يأخاص شب برأت كمصموقع برانواع واقسام ك لذبْركان ياحلوس ببكاكرامنبين مدريركيا حائة جس سيطامنهين فائده ببنيجيه أن كي كناسول ميرتضيف مبو میا ان کے مدارج عود ج بایش تواس بی جراغ با مونے کی آخر کیا وجر سے کیا صرف بدمات كه " به مدعت و نوبهد باست جع" بعقل ودیاست كی میزان پس يُورى أنرسكني سند واوركيا صرف اس جرم مين عامة المسلميين كو برعتي بناكر النهيد ووزخ میں تھونسا جاسکتا ہے ہعقل وشمنی کی تلی اخرکوئی حدسونی بجابیٹے۔ ۱۱مخفیل عفی عمد و ایسال اواب کے دائر طریقے جن کی جانب حصرت شاہ صاحب علمیالرحمہ نے اشارہ فرایا ، اور جوعوام وخواص سلمین میں مرتبائے دراز سے مرق ج بین مہت ہیں. مثلًا ماه رحب المرحب بين معين حكر سورة ملك جاليس مزنيه بثره كرروشون ما جهواول ببردم كرشفيهي اورأن كوبام مقيم كرشف اورثواب اموات كومهنجا تتعبين ادر بہاں خاص سورہ ملک کی تحصیص اس یصب کے مصحے حدیثیوں میں اوسے عذاب قبرسے سجانے والی ، سجان دینے والی فرمایا . تیزارشا د فرما یا کر فرآن میں تیس آبیت کی ایک سورت ہے ۔ آومی کے یاسے شفاعت کرے گی بیمان مک کاس كى مغفرت موحلت كى . وه تَبَارُك الَّذِي بِيدِهِ اللَّذِي اللَّذِي مِنْ وه اللَّهُ مِنْ . ( ترمذي وغيره ) اورمهان معی کسی خاص جبزی تخصیص نهیں . ملکہ حس جبز کا تقبیر کرنا ایا دینا منظورہے اور حس میں مختاج کی حاجبت روائی زیادہ ہے اس میں ٹواملے بھی زمادہ ب کھانا ہو، کیٹا ہو ، طلبہ کے بیے دینی کتابیں ہول یا نقدروبہیہ ہو ،غرص جو بھی شند ، غرب مسکین حاجت مند کے لید مناسب جانین راہ خدامیں دیں اور

ايصال ثواب كريس.

اسی طرح با ورجب بین حفرت حال نجاری دیمة التدتعالی علیک کوندی موقف بین کرجادل یا کھی کوندی موقف بین کرجادل یا کھی کوئید اسی محرف بین اور فائحر کے بعد لوگوں کو کھلاتے ہیں۔
یہ جمی حائز ہے۔ ہاں امک بات ندموم ہے اور وہ یہ کرجہاں کونڈے مجرے جانے ہیں دہنیں دہنے ، یہ امک نفوح کست ہے مگریم بین دہنیں دہنے ، یہ امک نفوح کست ہے مگریم عموم کا حال کا طریق عمل ہے۔ بڑھے لکھے اور سمجدا کرسلما نوں میں یہ با بندی مہیں ملکر بہاں باکستان میں نویہ تقریباً حت مے ہے۔

سلیمیں اوجوم الحرام میں دس دنون تک ، خصوصاً دسویں محرم رایم عاشورہ)
کو حصرت سیدنا امام سین رصی اللہ تعالیٰ عدد ودیگر شہدائے کرلا کو ایصال نواب کرنے ہیں۔ کوئی شیر سرنج بر کوئی زردہ امریائی برد
کوئی شیر سنی بردا کوئی علیم برداور کوئی گوشت روٹی پر رغوض فانح کسی بھی چیز برہم و مجائز ہے۔ ان کو جس حائز طریقے برا بھال نواب کیا جائے مندوب ہے۔ بہت مجائز ہے۔ ان کو جس کی سبیل کا تے ہیں ، اور موسم معرابیں جائے والے ہیں اُس

بین نیت خیر موتوان الله نفالی نواب بی نواب ہے ، بان بیجو ما مول میں شہور ہے کہ فرم میں سواسے شہدائے کر ملاکے دوسروں کی فائخرنہ ولائی جائے۔ بیرائکل بیرے کہ فرم میں سواسے شہدائے کر ملاکے دوسروں کی فائخرنہ ولائی جائے۔ بیرائکل فائخر ہوسکتی ہے ۔ اسی طرح حصرت خاتونِ جتنت فاظم الزمراد رصی الله تعالی عنها کی نیاز اور میر کھانا پر دے بیں رکھنا ، او رمر دوں کو نہ کھانے وینا ، بیعور نوں کی جہالتیں نیاز کا کھانا پر دے بیں رکھنا ، او رمر دوں کو نہ کھانے وینا ، بیعور نوں کی جہالتیں بیں ۔ مردوں کو جا جیئے کہ انہیں جو الله الله کو کرنے ہوئے وقت بہشن نظر رکھنی چا جیئے ۔ امک اور اس ما فور کو باسی کا جنگ دوں بر اور اس کا خور کو باسی کا جنگ دوں بر اور اس کا خور کو باسی کا جنگ بر احرام کم ودکو باسی کا جنگ بر احرام کم ودکو باسی کا جنگ بر احرام کم ودکو باسی کا میں مود کو باسی کا میں مود کو باسی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کھنگلے دیں ۔ (بہار شراییت وغیرہ) ما محرفیلی عفی عند

# تستني عهاتي أورمطأوم كرملا

ستدانشہدا دمنطلوم کر المحضرت امام حسین شہزادہ گلگوں قبارصی الدنسالی عند
کے ساتھ جومعا ملہ، بزیداور باران بزید نے کیا، وہ مذھرف امکیت تاریخی واقعہ ہے مبکہ
اس کا سہب ہوآئے والی نسلوں کے بیے امکیب انمول نصیحت ہے۔ آگر کوئی شخص
امام عالی متقام کے ان حالات کو اپنی زندگی کا دستورا تعمل بنائے تو بڑی سے
مطری مصیبہتوں کوخطر سے میں مذلائے ، امام عالی متقام نے شجاعت عتبرصدتی اشار
"امبت قدمی کے وہ جوم ردکھائے کہ ارص وسما ، جن وبشر سب کے سب محویمرت
رہ گئے۔

میا حبان دے دی حباتی اور وہ نا باک سبعیت سنگی حباتی ، بیرعز نمین اور اس پرنواب عظیم - اور مہی ان کی شان رفیع کے شایان تھی ،اسی کو اختیار فربایا ،اور بہی منظور رہے تھا متبنت اکرانسٹند موحبی تھی ، ابینے دولہا کا انتظار کررہی تھی اور وجول محبوب کی گھڑی آگی تھی ۔ کیا اُس صبر کی رج ابلیت رسالت نے میدان کر بلامیں اختیا رکیا ) کوئی نظیر بیش کرسکتا ہے۔ مالک کوئر کے لا ڈے بیٹے صین نے نین شب وروز پیاس کی مالت بیس گزار دیئے مگر مُسز سے آف مذکی ۔ اُنڈہ اُ کے بُر کی فیامت میں اُنہیں کے نانا عبان صلی اللّٰہ علیہ وسلم بنا بیت وریا دلی سے البی تمام امت کی پیایس بجائیں گے سے ان کے نواسوں برا انہیں کی امست نے فرات کا بہتا پائی رجعے خدا کے دشمن پی رہے ہیں اور کا وَل کے کتے سور صب میں لوم فررہ میں بند کررکھا ہے۔

حق وصدق کی حمایت میں وہ شان دکھا ئی کہ حوان مبیٹوں کی لاشیں ُ خاک پر ترمپیں ' معصوم بچوںنے نیر کھا کہ ، گو دمیں دم دیا ۔غرض طلم وستم ، مجرو جفا کا کوئی قبقہ وشمنوں نے اٹھا مذر کھا ،مگرا کیب فاست کی ہیدت قبول مذفوائی ۔ ورنہ کہنے والی نسلیس س معصیت میں مبتلا موتیس اور سند مبناتیں امام عالی مقام کے اس فعل کو .

ایشارو ثاست قدمی کی حان بین حان ایون اوالی کری کی پاسداری بین انگر ماراشادیا. حنو دمجی نذشیخ مبو کے - اپنی اولا دکو بھی فر بان کیا مکر میدان سیایی ورصاسے قدم سچیے رزمشا یا .

اُس عشرہ کا ہردن تمہارے میں ہہوو تعب سے عید کا دن ، اور اُت شب ارت ہو۔

لین حکوات سے دور مجاگو، خلا کے سامنے جانا ہے اور رسول استرصلی الشعلیہ دلم

کومیز دکھا نا ہے۔ کیا ہوا ہ وسے اُل کے سامنے جانا ہے اور رسول استرصلی الشعلیہ دلم

کومیز دکھا نا ہے۔ کیا ہوا ہا ہا اُل کے میدان ہیں ذرع کیا جائے اور آم اُسے کیسل کو د

میا تحمین ' بین دن کا جو کا بیا ساکر بلا کے میدان ہیں ذرع کیا جائے اور تم اُسے کیسل کو د

میا سے کا دن بناؤ ۔ تا نشے باج بجائے کل گل گشت کرنا ۔ دنگ رنگ کے کھیلوں کی

دھوم دھام سے مرطوب دنگ جہانا ۔ شہوائی میدوں کو بازار کر بلاکا نام دینا ہو تی سقانہ

کی رسوم کو، عبت المبیت اطہار کی طوب عنوب کرنا ، اور بھر ان ساری خوافات کو

مصرات شہدائے کرام رصوان اللہ تعالیٰ علیہ انجیس کی بارگاموں میں ندار پھتیدت

اور کا رنواب سمجھنا، دوم ری مصیبت اور جرم بالائے جرم ہے ،

الشد تعالیٰ صدف حصرات شہدائے کرام کر بلاعلیہ الرضوان والشنا کی کما لون

والسيلام علىٰ من اشع الهُدئي.

### بُحَبًّال كالكبث اعتراض أورأس كاجواب

یهاں بربات یا در کھنے کی ہے کہ معن جا باو صنیعف الاعتقاد کلمہ کو بوں کو بیٹا ل گزرتا ہے کہ اگراولیا رائڈ کا فررت کی طرف سے چھ قدرت رکھتے تواما م میں مین منی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں الیم مطلومی کے ساتھ میدان کرب و بلامیں شہید ہو جائے ،امہوں نے امکی اشارہ میں میز بدبلید مے سشکر کو کیوں مذ غارت کر دیا ۱۰ور کیوں مذا مکہ م شی خاک ان برمجیدیک کر ان کا مُمنے میدانِ جنگ سے چھیر دیا۔ و عنیرہ

يبرانك صنمني ما تصفتي مطران ثناوالله تعالى مسلمانون كمصيليه بغيرى مفيد منهار

# ضرُوری مِنرُوری - نهابیت صرُوری

ایصال نواب کے بیٹ ہوتھی کھانا وغیرہ کا یا کھلایا جائے یا تقدیم یا جائے اُس کامقعبود وہی ایصال نواب مونا چاہیئے کہ نواب ہے کھے علاقہ میں سے بکائے، جیسے شاد اول کا اور جے بیر قصود مذہ و ملکم محص وعوت و مہا مذاری کی بیت سے پکائے، جیسے شاد اول کا کھانا پکانے ہیں تو اُسے بے شک نواب سے بچھے علاقہ مہیں سزایسی وعوت مشروعیت میں بیٹ در مذاری میں کہ یہ برعت بسے سے کہ ایسی وعوت کا کمی شادیاں میں مذعمی، ولہذا علی ، فروائے میں کہ یہ برعت بسے سے خیس طرح مینت کے یہاں ہوا اول کو کرنا عورتیں ججے مہوتی میں اور اُس کے کھانے والے ، پان چھالیا کا استمام میت والوں کو کرنا پڑتا ہے ۔ اور اکٹر لوگوں کو اس سے شاہع کے باعث البی طاقت سے زیادہ ضیافت مبتدلا ہوجائے میں کہ اس شیطے کے بیاے کھانا پائن چھا آیا کہاں سے لائیں ۔ اور بار چ منرورت قرص لینے کی بڑتی ہے۔ ایسا تکلف نشرع کو کسی امر سباح کے بیے جبی زنہار میں دند کہ ایک رسم ممنوع کے بیے بچراس کے باعث جو دقی بیں وہ خود ظامر ہیں ۔

اویب سوم ، جهلم بمنششا می اور به بی بربوکهانا ، ایصال نواب کی نیت بغیر محمل ایک تربی سوم ، جهلم بمنششا می اور به بی بربوکهانا ، ایصال ان ایک تدی بی بیت بی بی ایک تدی طور بربر کاتے اور شادیوں کی جواجی کی طرح براوری میں بانظتے ہیں ۔ وہ بھی بے اللہ حدث محمد المراب المحمد المراب المحمد المراب المحمد المراب المحمد المراب المحمد بیار میں بیار المحمد المراب المحمد بیار المحمد بیار بیار بیار بہتر بیر بران علاقوں میں بہتا اور مراوری میں تقییم کمیا جاتا ہے ، وہ قابل اعتبار بنیں ، بہتر بیر سے کرنہ کھا تیں '' بخصوص کا حب اُس کے ساتھ رہا و تفاخ مقصود مو ، کرحب تو اسس

فغل کی حرمت میں اصلا کلام بنیں ، حدیث صحح میں ہے کہ وکھ نے نفاخرہ ریا ا کے بیے پکا نے جاتے ہیں اُن کے کھانے سے بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرایا ہے ۔ رابوداؤر ۔ حاکم ، مگر بلے دلیل واضح کسی سسمان کے بیے بہ محجد لیناکہ یہ کام اُس نے نفاخرو ناموری کے بیاے کیا ہے ، جائز منیں کہ قلب کاحال ، للہ تعالی اِنا اِ

### فاتحه كاطرنعيت مُروحيُّه

اللُّ درود شريف تين باريا بايخ باربيهي بجراناً أنزلْتُه يجرسوره تكاثر- بعجر حارون قل بمجرسورةُ فائحر . تحجراً آب في حينداً يأت أولِتُ كَاهُمُ الْمُفْلُعُنْ يمك يهريد آيات برسط والهكم والككواك واحِده لا آلِمَا إِلَّاهُ وَالرَّحْلُ الرَّجْمُ الرَّجْمُ الرَّجْمُ اِنَّ كَحْمَةُ اللَّهِ قَوْلِيْكِ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ لَمُّوَعَا ٱرْسُلُنْكَ إِلَّا مُحْمَةِ لِلعَالِمَيْنَ ط كَمَاكَانَ مُحَكَّمُذُ ابًا احْدِمِنْ شِ جَالِكُمُّهُ وَتَكِنْ شُ سُولُ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّبُّ لِيُ وَ كَانَ اللهُ يَكِلُ شَنَىءٍ عَلِمًا م<sup>َثَّ</sup> إِنَّ اللهَ وَمَلِ<sup>ُّ</sup> كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي م يُآيُّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا صُلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا نَسُلِكُمَا الَّذِيْنَ آمَ بَهِر درو وْشري پر مرحکر ان الفاظ سے ایصال نواب کیسے " الله العالمین بیری کی میں نے (اور مجمع فيرها موتوممسك برمطاب (اديج كوريك نام برديا جاتا ہے) أس كا سح بجه نواب تو نے اپنے فضل وکرم سے مترشب فرما بلب ، سماری حانب سے رورح منفدس حصنور صلى التدعليه ولم اورثمام ابنيار ومرسلين وصحابه وثالعين وتبع مابعين اوراولیائے احسن اورسلاسل اربعد کے تمام مشاعے کرام ،حضوصاً حصوریب برناغوش کم يضى التَّد تعالى عنهم كي ارواح طيبته كوا ورحيني مسلمان مردٍّ وعورت اب موجروبين ور بعِنف قيامت كك الفولي ولي بأن سب كي ارواح كوحضوها فلال فلال كو مہنجادے بطفیل صوصلی الدعلیہ ولم

اس كى بعدد عُكَاكر سے - الله تعالى سے اپنى كل حاجتيں مانگے اور اہل اسلام كواسي شركي كرے - اور ان آيات كر كميد برختم كر سے" سُجْعَانَ مَ بِلْكَ مَ تِبِ العَلْقَةِ عما يُصِفُونَ وَسَكر فَهُ على المهوس كِينَ وَالْعَلَمُ دُيلُهِ مَ تِ العَلْمُ فِينَ -

اس کے بعد ابینے دونوں ہاتھ چہرنے پر بھیریے کہ وہ خیر ورکست جو بذریعہ دُعا حاصل ہُوئی انشرف الاعضاء بعنی جہرے سے ملاقی ہو۔

یادر کھنا ہا ہیں کہ الیمال نواب میں کوئی مورت شرع المعین مہنیں اور ملا اعتقاد وجوب المعین مہنیں کرنے میں حرج بھی مہنیں ، ولہذا دوسری آیات ، کسی اور المعین طریقے بہمی بہمی باسکتی ہیں اور بیرهی جاتی ہیں ۔ خود فقر کے مشائخ کرام کے خاندان میں معمول ومروج بیر طریقہ بھی ہے کہ آول ورود شراعت خوشہ سات بار۔ مجھر سورہ فاتحہ الم بھیر سورہ ان خلاص سائٹ بار اور بھیر درود نشر نعیث سابار ، مجھر سورہ فاتحہ اللہ بھیر سورہ ان معمول عربی زبان میں برہے ۔

الله المسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة والمس

الاحياء منهم والاموات خصوصًا الاموح .... برحمتك يالرحم

الرحمين ١٢ محمد خليل عفي عنه.

# مسئل ضرور واجب الحفظ

عشرة محرم الحرام كه الكی نشریتوں سے اس شریعیت باک یک بہابیت بابرکت وحمل عبادت محمر الحرام كه الكی نشریت واری كی بهوده رسموں نے ركه كوئی ان تعزیوں كو، حبنیں اصل روضهٔ شهراوه كلكوں قباسے نهر عال قدیدے دئو ئی نسبت بھی تھیک کے کوئی اس مایئے کرسلام کررہاہے۔ کوئی اس مایئے مرسلام کررہاہے۔ کوئی اس مایئے مبرعت کومعا ذائد حباره كاه حصرت امام عالی مقام سجو کر، اس ابرکہ بنی سے مرادیں مانگ رہاہے۔ وغیرہ امن الحزافات، حبا بلاندا ورفاسنا ندمیدں كا زماند كردیا۔ بھیر وبال ابنداع كا وہ جوش بواكر خیرات كو جھی بطور خیرات ندر كھا۔ ریاء وتفاخر على نیہ موالی سیاست سے موردیں کا وہ جوش بواکر خیرات كو جھی برخیاں نہیں كہ سے موردیں کے دوئیاں زمین برگر رہی تو ابنی كی ہے اوبی مودیدیں کا جائے ہوں برید بھی کرنے جھیندیک کے دوئیاں زمین برگر رہی مبی رزق اللی كی ہے اوبی موقی ہے۔ زمین برگرتی اور باؤں سلے روندہ کر امیں دھینگائشتی مباتی ہیں۔ شیرینی وغیرہ کے بہاٹوں کا معی بہی حال ہوتا ہے۔ گورہ مارمیں دھینگائشتی کا وہ دور ہوتا ہے کہ الاماں الحفینظ

## جنداورواحب اللحاظ مسئله

ا - سوم مے بیخ بناشے دغیرہ کر مغرض جہانی بنیں منکائے جاتے بلکم ان سے قصور ایصال نواب ہوا ہے ابنا یہ طعام میں دوسیں واخل بنیں ۔ تواکر عنی بھی اے لیگا کا مہمال نواب ہوگا - مگر عنی کے بلے اس سے احتراز زیادہ بسندیہ ہے ۔ ب مرد سے کا کھانا حرف فقرا رکے بیے ہو، عام دیون کے طور برجو کہتے ہیں یہ منح ہے ۔ عنی ندکھائے ۔ اوز گائز پر سوجائے ترووا کی لقے براکتفاکرے ۔ بسر مسلمان مرد سے کی طرف سے کھانا دی نیون تصدی کرنا بچا ہیئے ۔ میت کے ان معلی مشرک ہویا فقول ہے ۔ اور علامہ طحطا وی سف آسے بدعت کھی ہے۔ میت کھا ہے ۔ مرکز اور علامہ طحطا دی سف آسے بدعت کھی ہے۔ مرکز کسی طرح کی منکو ہیں اور قادیا نی مرزائی وغیرہ کرختم نبوت کے منکر ہیں ، اُسے ہرگز کسی طرح کی منکو ہیں اور قادیا نی مرزائی وغیرہ کرختم نبوت کے منکر ہیں ، اُسے ہرگز کسی طرح کی فنل خیر کا نواب کرنا ، معاذا وائد خودراہ کوئی طرف حابا ہے ۔ طرف حابا ہے ۔

۵ - تبعن گھرانوں بیں فانخد کے وقت گھی کے حجراغ رکھتے ہیں ۔ یہ امکیے ففول حرکت ہے۔ اور بعض اوقات کہ داخل اسراف مہوگا۔اس سے احتراز بہا ہیئے ،

و حس کارِخیرکانواب جنداموات با تمام سنی مسلان مردول عور تول کو بخن اجلیه نوالندع وجل کے کرم کیم وضل عظیم سے امید ہے کہ سب کولورا ابورا نواب ملے اگرچر امکی آبیت یا درود با تبلیل وسیج کانواب آدم علید انسلام سے قیام سے ناک کے نمام مونین ومومنات ، احیاء واموات کے بید بدیر کرے ۔ جنا بخر حدریث شرفعیت میں وارد سے کہ جو قبرستان برگزرسے اور فل موالٹ گیارہ بار بڑھ کر، اس کانواب اموات کو بخشے ، بعدد تمام اموات کے نواب پائے "مدیدیشے" ظ مرب کے کرسب کو نواب کا مل سے گا۔ خدا ٹی خزانوں میں کی تھی ہے۔

ے۔ نماز جناز سے سے فارغ ہو کر بعد سوام ، اسی جگر برجہاں نماز جنازہ اداکی گئی ہے ۔
میست کے بید و تعلیق مغرب کی جاتی ہے اس بین کوئی مضا مغرب سی اس سے
اصلا ممانعت بنیں ، العبتہ اسی ہیں بنت نما زیر برسٹ تور صفیں باند ہے ، امام و
مقتدی وہیں کھڑ ہے و عاکریں ، یہ نا مناسب ہے کہ نماز پر شبستہ زیارت نہو
لہذا ہیں شن نماز بدل دیں صفیس نور کر ، اپنی اپنی جگرسے و دھراً دھر سبط کر

ا الصال تواب بعنی تواب سانی کی نیت سے قرآن مجید برجه کر، اُس براُجرت کی نیت سے قرآن مجید برجه کر، اُس براُجرت کی بینا بھی حرام اور دینا بھی ناجائز - ہاں اگر بڑے ھنے والے سے صاحت کہ دیا جائے گا - یا وہ قاری خود کہہ دے کہ بین وں کا بھرت بین اس کے بعد شرعے ، مجرح جاہیں دیں وہ اُحریت بین داخل مذہوگا ، کراجرت کی صراحة نفی مرحکی -

۹ - هروه قرست و کارخیرس کا نامانغ ابل سے ۱۰س کارخیرکوعمل میں لاکر محجدار نامائغ بچتر ۱۰ مس کا نواب مسلمان مردوں یا زندوں کو بخشد سے تو قول جہوڑا ور مدسب صحیح ومنصور رہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اُس کا نواب ُ اُمنیں بینجے گاجیسا کہ قرامی نیخوانی ، وغیرہ میں سلمانان اہلسکت کا قدیمی عمل ہے۔

ا- ایصال نواب کی نیت سے ، قرآن مجیکسی سلمان کودسے کراس کا نواب مسلمان میدن کو پہنچا نا جائز ہے ، مگر کفارسے کے عوض ، قرآن مجید نینے کا جو حیار عوام میں لائج ہے کہ فدید کی قتیت لگا کر ، سب کے مدلے میں قرآن مجید دیتے ہیں ، محض ہے اس و بے سود ہے کہ اس سے بورا فدید، نماز دوزہ کا ، ادا نہیں ہوتا ، ملکہ صرف اتنا ہی ادا ہو گا حس کی فتیمن کا معوف نشر لف ہے۔

(فىأوى چنوير) ۱۰ محرخليل عني عنه

# تدامن عرس معاع کا

لفظ عرس ما مؤ ڈائس حدیث سے ہے سنھ کنو کا العروس یعنی بندہ صالع سے کہا جاتا ہے کر عواس کی طرح ارام کر الا کیونکر مون مقولان البی کے حق میں اوصال مجبوب حقیقی ہے۔ اس سے برط حد کر کون عواسی مہوگی۔ بیونکہ ابھاں گواب بروح امواست تحسن ہے بخصوصاً مین برزگوں سے فیوض و برکان ماصل مگوئے ہیں ۔ ان کا زیادہ حق ہے۔ اور مجمولات بیر مجائیوں سے ما اموح ب از دا دمی جبات و ترا مگر کراست ما اس موحب از دا دمی جبات و ترا مگر کراست میں اس موحب از دا دمی جبات و ترا مگر کراست کو میں اس کا ترا میں کراست کی اس موحب ان مواس کے اور میں اس کے میں اس کرا میں کو میں اس کا موحب ان موح

ته صدرالافاصنل صفرت مولانا نیم الدین صاحب مراد آبادی رحمه الند تعالی فی ارشاد فرمایا - « برزدگان دین کے مزادات بر، ان کی و فاحت کے دن ، جولوگ زیارست ایصال نواب وصفول برکاست کے ملے سالا مذصاصر مبوتے ہیں اس کوعرسس کہتے مہیں ۔ فیات اللغات ہیں ہیں ہی " جہازاً معنی مجلس طعام فاتح د بزرگان کہ برونر وفاحت بعد از سا کے کفند ، حراکہ رحکت از عمکدہ ونیا ، کمنز لد شان عوصی است کیت عاشقان حق ، چنان کی سعد می فرماید سے

عروسی بؤد نوسننے ماتمست اگر شکیب روزی بودخاتمست "

لفظ عوس اس معنی کے بید مدیث شرعیہ سے ماحوذ ہے کہ نگیری قبر میں جواب شاقی کے بعد بندہ مرحوم سے کہتے ہیں خراب شاقی کے بعد بندہ مرحوم سے کہتے ہیں سندہ کنو مسنی العگروس الّذی لا یو قبط کی الدّا حَبِّ الھیلیں - آلخ (رواہ الترمذی) بعنی سوح امثل سونے عروس کے احس کوامس کے اہل میں ، اُس کے سب سے پیارے سے سوا

سے ماخوذہ ہے 'انہی بلفظر۔
اور سندگان صالحین کے دصال کا دن ،حب کہ ان کے لیے شادی کی صنیا
اور سندگان صالحین کے دصال کا دن ،حب کہ ان کے لیے شادی کی صنیا
اور شن عرصی کا دن ہے تو کیا بیھی حبّانے کی بات ہے کہ شا دی کی مسرت فوشی صرف دولہا ہی کے لیے بہیں بلکہ اس کے متعلقاین داحباب اعزو واقارب،
یکانے اور سکانے نے ،حبہیں دولہا سے اوئی سی نبیت ہوتی ہے ، ان خوشیول میں
ان مسرتوں میں ،اس انبساط روحی ونشاط قلبی میں دولہا کے طفیل ، دولہا کے صدقہ،
برابر کے مشرکی ہوتے میں - مذکر یہ بزرگان دبن جن کی نگاہ التفات ، بگر ہے معدل بن قرار ای سے ، کریہ حب مسرت وشامانی کے شادبانوں
بن تی اور جن کی نظر کرم ڈوبی ناؤ تراتی ہے ، کریہ حب مسرت وشامانی کے شادبانوں
میں شادن ومسرور ہول گے تو ظاہر ہے کہ ان کے معتقدین ومتوسلین بھی ،
میں میں ملکہ بچ تو رہ ہے کہ یہ سندگان صالحین ہی کی جنٹم عنا بین کا نگرہ ہے کہ اُن کے نصیب
میں بیں ،میں ملکہ بچ تو رہ ہے کہ یہ سندگان صالحین ہی کی جنٹم عنا بین کا نگرہ ہے کہ اُن

کے متوسلین سرا بہارسرشاربول سے میکنارر ہیتے میں ،اور ان کے طفیل ان ى معينى عبينى عشندى تھندى مشكبار وضا ۋر مېر بسرىمەتنے واليے كىشا دا نياں ، وكامرانياں روز بروز بحصرتی ہی دستی مہیں- احزرز دسکھا کردسول الترصلی المڈعلیہ وسسلی حبب مدمینہ میں تشریعیٰ لا کئے ، میمود کو عامشورا رکے دن روزہ داربایا۔ ارشا د فرمایا میر كيا دن بيے كەنتى روزە ركھتے ہو جعرص كى يىغظمىن دالادن بىر كداس مېس مۇلى علىيە السلام اوداًك كي توم كوالتُّدنغ لئ سني نجارت دى اورفرعول اوراس كى قوم كوڈ لوديا ـ لبذاموسى علبيالسسالم في مطود سشكر مس دن كاروزه دكها. تومي هي روزه ركھتے مېن." ارننا د فرما ياموسيٰ على الصلوٰة والسلام كى موافقت كرف مين رېښين تمهار<sup>س</sup> سبم زباده حفدًا رسب. توحمنور في سخو د يجي روزه ركا ادر اس كا حكم هي حرما يا - (نجاري كم) معلوم مواكرحس روزالتُدع وعِلْ كوئى خاص نعمت عطا فرانسهُ اُس كى مادگار تفائم کمزا ، درسکت بھی ہیے مجبوب بھی ہے۔ سُنّت بھی ہیے مطلوب بھی ہے کہ اس کی ىپولىنت وەلىتمىنت خاصەيا داكے گى - اُس كى نضوىر؛ تقىورىس بىس جائے گى - اورىپىىب موكا يست كرالى كى بجا أورى كا- اورك كرايزدى موصب ب ازدياد نعمت اللي كا والكند نوصالحین کا یوم وفاسن ، اُن کے بلے معی سروروشا دمانی کا دن سے اور می سوسلین کے بلے بھی فینیصن وبرکات باکر، سشکر اہلی بجالانے اورمزید انعام کے مستحل ہوئے کاون۔ تحبلا اس میں کون سی ایسی حزا فی منصصے دیجه کررمان دم سین کومتنی آتی سے غلاظت حودان كے تطون ميں ب وہى بارباران كے موحول ميں آنى اور مدروعيلاتى ب ١٣٠ شك فبورسلمين كى زيارت سُنتت جد اور مزارات اوليائ كرام رحمة الدُّنعا كي عليهم کی حاصری سعادت برسعادت را در انهیں ایصال نُواب مندوب و مطلوب و عجبوب راورا نہیں سعا د نوں میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ ایک میں خالوا وے سے متعلق الكيمي سلسله يصمتوسل الكبيمي سلك من منسلك وغلامان محبومان خلام اکب دوسرے سے ملتے ، ایک دوسرے سے حسنِ سلوک سیمیٹیں آئے ۔ ایک وسرے کے بی دیائے خرکرتے، ایب دُوسرے کے کام آتے اور ایک دوسرے کی بروتقوی

بين مدوكرتني مبير - اوريول أن بين عجبتت ومو دُمن بيس نمايال اصّاف مؤمّا سبع راور احتماعی ذکر داذکار کے فیوص کے دروازسے بھی کھلتے میں . تومسلمانوں کا بہاحتماع موحب بد بركات بالائے مركات كے حصول كامپنائيدا حاديث كريميدين واردك أمك كروة سلانون كا اجمع موكر دعاما فك ريج عرض معروهن كريس الجيراً مين كبين نوانتُدعزوجل ان کی دعامقبول فرمائے گا۔ رسندرک) و بذا علمائے کرام نے مجمع لما مَان كو ، افغاتِ احِاسِت و تبوليتِ دُعاسے شما رفزما يا بحصِن حصين ميں 'سہے۔ واحتماع المسلمين بعين مجيع سلمين كاوفات احابت سيرمونا احا دميث صحير يستنفا و ہے - اور ملاعلی فا رمی ارشا و فرمانے میں کرحس قدر مجمع کثیر سوکا جیلیدے تمعہ وعید مق ىعرفان مىس، ئىسى قدرامىداجا بىت ظامېزىرىمۇكى!" نومسلمان كە آمىي كارىخىرىرىجىغ بىي الكيكار ثواب كے ليے مجتمع ميں، اپنے ليے اپنوں مے ليے، يكانوں كے سايد، بیگانوں کے لیے ، امت مرحومہ کے لیے رعوام دیوام سلمین کے بلیے سعادت دارین کی دُعاکریں گے ، اور مبر دُعا الشُّاءاللّٰد بغضا اللّٰمِيم مشروب قبولين يائے گئونياوی سعادنوں کے ساتھ ساتھ ، اُحرومی برکتول کا دامن بھی اہتھ آئے گا ۔ اس احتماع کی ر دولت ، ودنول جهال میں سعا دئیں ، دونوں جہاں کی سعا دمیں ، مفت ہاتھ آتی مى توبېرسودا نرسه منافع كاسو واسى و لكن الوها سيتى قوم لا بعقلون -مسلمانوا انتی بات تومردی فنم رردوشن بدے کدا کب سائل ایک عباری الكب محتاج كالبهين بشاسهارا اورحصول مرادات كا ذريعه وعاست كمهولي كي خد وطاعت كي بعدايني حاجات عرص كري اوركو مرمقصودس وامن مجرب ولهذا واردمواكدمرستر قرآن براكب دعامقبول ب، اسى يد دوزه داركي عن ميرار شاد مواکہ افطا رکے وقت اُس کی امکیہ دُعا رونہایں کی جاتی ۔" بھیراس اجتماعی دُعاکے بارسے میں ویل وفال کی المبی کشا و کر اللہ اور حوامی مخامی مساحت کے دروازے ورسے یں میں میں میں میں ہوئے۔ سمھولٹا اعامةالمسلمین بین کلم شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ مداریت دے ۔ اعریخلس عقامی اور نیز طالبون کاید فائد المی که بیر کی تلاسش مین مشقت بنین بوتی،

مبهت سے مشائح دونق افروز موتے ہیں - اس میں حی محقدت

مبول اس کی غلامی افتیار کر ہے - اس بیے مقصود کا بجادی موس سے

بیر خطا کہ سب سیلسلے کے لوگ ایک تاریخ میں جمع مبوحا ویں - باہم

ملاقات بھی ہوجا و سے - اور صاحب فیر کی دوج کوفر آن و طعام کا تواب

معی بہنچا یا جاسئے - بیصلی سے میں تعیین یوم میں - دیا خاص یوم وفات

کومقرد کرنا ، اس میں اسراد محفید ہیں اُن کا اظہار صروری منہیں

والمرا لله الله الله تعالى عافيه الهوسلم كان غلامان خاص وسالكان إن الموسل میں کسی امکیے کے درشت ڈرمیون میں منسلک موجانا۔ اگرچہ صرف تنبرک کے لیے (اور آج کل عام ببعتیس میں میں ۔ وہ مھی نیک نلیتوں کی . ور مزمبتوں کی سبیت دنیاوی اغراص و فائدہ کے بیے موتی ہے مگر مباریجی نہیں) مفید اور مہن مفید اور دنیا و احزست میں بکار آمد سے محبوبان حدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھا جانا، ان مصد سلسله كامنفل موحانا ، في نفسبه سعادت بيدا ورغطيم سعادت رسول الله صلى الشرعليه والم حزمات مين الكارب عزو حل فزما تاست . الهم القوم الانشقا بهد جلیسهم - وه وه وگ بین کران کے باس بلیفنے والا بھی مدیجنت نہیں رستا . محبومان حنا آير رحمن بي · وه ابنا نام لينه والول كوابنا كر ليتي بي اوراس بر نظررهمنت ركھتے میں ۔ امام مكتا سبيدى ابوالحسن نورا لملته والدين على قدس سرا بهجة الاسرادش بعب تبي فرما لتنظيب كه" " مصنود ثبر نودسسبيدنا عؤرث اعظم رضي الله نعالی عند سے عون کی گئی ، اگر کوئی شخص حصنور کا نام لیوام و اوراس نے رہ حمانور کے دست مبارک برسجین کی مو ، مذحصور کا خرقه بهنا مو کیا وه حصور کے مربول میں ىنمارمۇگا ؛ ارنثا دفرابا" ىچواپىنىھ كېپ كۆمېرى طرفت ىسېدىت كرسى اودابنا ناممىرىم دفترمين شامل كرسع والتدائسي فنبول فرمائے كا واداكر وه كسى نام بسند بده راه برليم

البنتشیخ انضال الیمی حبی کے مانفر بربیت کرنے سے انسان کاسلسلہ حصنور ٹر نورسب بدالمرسلین صلی اللہ نفالی علیہ وسلم تک تصل مہو جائے اس کے بیے جارت مطیب میں :-

ا - سنین کاسلسلد با نضال صحیح حصنورا فدس ملی الله علیه وسلم کاس بهنجام و بیج میں منقطع مذہو کو منقطع کے ذریعہ اتصال ناممکن بعض لوگ ملا سعیت برعم وراشت کہم تو اُن کے وارث میں ، ابنے باپ وادا کے سجا دسے بہایٹھ جاتے ہیں ۔ یا

بینیت توکی تفتی امگرخلافت نه ملی تفی . بلا اذن مرید کرنا نثروع کردیتے ہیں ۔یا سنگسلہ ہی وہ کہ قطع کر دیا گیا ۔ اُس ہیں فیف ندر کھا گیا ۔ لوگ براج سوس اُس ہیں اذن وخلافت و بیتنے چلے آتے میں ۔یا

سنگ دی نفسہ صیحے متھا ، مگر بیچ میں کوئی ایساشخص واقع ہوا، جو بعض شرالکا کے انتفاء وعدم موجودگی کے باعث ، قابلِ معیت مذبحا ، اس سے بچشانے جی وہ نرج میں سے منقطع ہے۔ ان تمام صور تول میں اس بیت سے مرگز انصال حاصل مذہو کا - بیل سے دودھ ، یا با کھے سے بہتر مانگنے کی مُت حُدا ہے ۔

۳- سنت خشتی صبح العقیده مو، بد مذمهب کمراه کاسلسلهٔ شدیطان کاته نوگار مندرسول المندصلی المند علیه و لم مک - آج کل مهبت کھلے بد دینوں حتی که و بابید نے که سرے سے منکر فیضان اولیا و دشمن دولیا رہیں، بدکاری کے لیے ، حرص و مواکا سنت کم محرف کے لیے، بیری مرمدی کا حال مجھیلار کھا سنے - موشیار! حنبروار! احتیاط احتیاط ہے

ے بہا ابلیس ادم روئے مہست پس بہر دستے نبایہ واد دسست

ا- عالم مو - اورعلم فقہ اسی کی اپنی صرورت کے قابل کا فی جیکہ لازم ہے کہ وہ عقائد المستنف سے بُورا واقت اور کفر واسلام وضلالت وہ است کے فرق کا حوب عارون ہو - ورند آج بدیذ سب بہیں ، کل ہوجائے گا۔
صد ما کلمات وحرکات بہیں جن سے کفرلازم آتا ہے ۔ اور جابل براہ جہالمت اُن بیں بڑجا تے ہیں - اقل تو باخبری نہیں ہوتے کران سے قول کیا فعلی کفرصا در سوا ۔ اور سلے اطلاع توبیم کمن ۔ تو مبتلا کے مبتلا ہی رہے - اور اگر کوئی خبر دسے توانک سیارالطبع ، نیک مزاج ، جابل فری ومرشدی کی در سے - اور اگر کوئی خبر دسے توانک سیارالطبع ، نیک مزاج ، جابل فری جے ۔ فریقی جائے ، توبید توبید بر ہو کہ ان کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے ۔ برحتی ، باحق سنے بیٹھ ہیں ، ان کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے ۔ کمر ان چی قبول کرنے دسے ۔ عزمن بیہ توبد بر توکیا راضی مول کے کہ بھرم میں کمر نا حجبور دیں ، سلسلہ سند کریں ، گوشتہ عا فیت بیں بیٹھ رہیں ۔ بیدائن کا مذا حجبور دیں ، سلسلہ سند کریں ، گوشتہ عا فیت بیں بیٹھ رہیں ۔ بیدائن کا خود قود و ہے ہی ہیں ، اورول کو بھی ساتھ لے ڈوریل کی عام ری دی کھیں گے ۔ گوریل جی بی باورول کو بھی ساتھ لے ڈوریل کی ایک میں ، اورول کو بھی ساتھ لے ڈوریل گئے ۔

مه - فاسنی معلن مذهو -کدندکسی کمبیره کااز *شکاب کرسته مذصعبْره براصرار-*اوراس سے مدترسے وہ غافل کرعلما ڈکی طرف دجوع ہی مذلا نے ۔اپنے بہال کے باطل رواج براڑھائے ۔ (فتاوی صِنوبِ وعِیْرہ) محیطلبل عفی عنہ ك تعيين وتخصيص بيه مؤدشاه صاحب رحمه التذلقالي كاكلام كزر حيكا- الديفقر بة توقير مجى، اقوال علمات علام، الذي مائيد مين بيشين كرديكا - اب عام مسلمان محائيول كيافاده كى خاطر ، يرتجنث مم منوع ديگير كرشيم س و ماخوفيقي الامامله. ا - تعیین و تخصیص دوطرح کی موتی ہے۔ شرعیٰ اورعادی پشرعی وہ کر حود شرعِ طلم نے کسی کام کے بیے کسی وقت کوخاص کر دیا موکراس کے سواکسی دوسرے وقت مي مزموسك. حبيسه ايام مخر رؤى لحجد كى ١٠-١١-١١) اضحيَّه لعني قرما في كي ييكراس مع تقديم و ناخير المقدّم وموخر كرنا درست بنيس اور نشر لعيت میں اس کا اعتبار ریزاس کے وجوب فرمانی ساقط۔ مااس فدر ثواب کاس وقت میں مصر دوسرے وقت منیں ، جلید نمازعشار کے لیے ملت لال ر ایب نهائی دان یک تا میروشا مستقب ہے مگر اس کے لیے ترک جات حائز نهبير ـ اورتخصيص وتعيين عادى بيركه ازحا سنب بنشرع اطلاق بيطعيني حكم مطلق بير يموقن نهبي بحبب بإبير بجالايئي يمسى وقن كماه نهبس سروادت جائز بعد جيسا الصال ثواب كرروز ولادت وروزوفات ورحلت، باحس ون كرسه امرروز درسست مع معرصب خارج مين اُس كا دىجود موكا ،كسى زمانے ميں ،كسى مبئيت خاص بى كے ساتھ موگا۔ كر مطلق من حيث هو هو ، بلاتعيين وتخفيص، خارج مين موجودنين مهوسكتا بحس طرح وجودمطلق السان الصغمن افراد مؤناس وبغير زيدوكبم کے انسان کہے پنہاں موسکتا - اسی طرح بغیرکسی زمامنہ کسی ہیںت سے ، زمانیات کا وجود ممکن نهیس رحبب انسان موگا تو زیدو عمرو وغیره صنرور موں کے راسی طرح حب عرس موگا ،کسی زمانہ ،کسی تعیین و تخفیف می

کے ساتھ موگاکہ وجود لوع ، ہے وجود فرد ناممکن ہے را - عامة مسلم بن ملكه علمائية دين ، ملكه المستحبيدين ، ملكه ما لعبين، ملكه صحابة امرصى الله تعالى عنم المعين و بلك حود صور اقدس طك وتيسبين صلى الله علىبه لولم، امور يغير كه بلط تعيين وتخصيص ايام واوفات فرمات آئه بحصور اقدس صلى المتعليه وسلم منصحد قبالنشر تعيث كي حال في كوبوم شنبر معيّن فراما رنجابي روزه شكر ولادت ورسالت كولوم دوشننبه مقرد فزمايا دمسلم استقرحها دكم بي روز ينج شنبه كي تغيين فنرائي رنجادي يحضرن عبدالتُد من مسعود يمني التُدتغالي عمند نے وعظ و تذکیر کے لیے اُسی ون استی شند کومقرر کیا رنجاری علماً رسنے بداميت وأغاز درس كه يدروزجها رشنبه كوخاص فرمايا- (تعليم المتعلم) عرض برسب توقیمات (وقت ولوم کی تخصیصات)عادیه سے ہے جل کا فیطلب مرگزینیں کرسواستے دوز بنجشن نبر کے مسی قباحا نا ، سواستے دوزِ دوشنبر کے صوم نشكر مامت ركهنا وسواست يوم سخشنبه كمص مفرحها ويابيد وتفسيحت كناأ سوا معلوه بهارشنبر کے کتاب شروع مرفاح الزمبی تنہیں۔ یا اس مت در مركمت ولوال كداكس ون مع ، اور ون منيس - اسى طرح عرس كے الي قيدين يوم وفات كايير طلب مركز من كمراورون الصال ثواب مدموكا - يا ثواب

میں کمی آبوائے گی۔ ۱۳ اس بین کسی شک کی اصلا گنجائش بہنیں کرس وفائحہ کوعلما ، وصلی فقراء و اولیا ، مشائے گرام ، صوف بمعظام اور عامہ ابل اسلام ، نشرق تاعزب عرب بحم ، اسی تعیین تاریخ وتخصیص یوم ووقت کے ساتھ کرتے اور آسسے بہتر و مستحسن جائیے آئے ۔ وور کیوں جائے ، بغدا دمنف س بین حمنور مربوزون التقلین سے بنائو نے اعظم رصنی اللہ نقالی عنہ کاعرس شریع ، بہم رہیج الآخر ٹرائون کو مقالت ۔ اور ادھر باکستان میں باک بٹن شریعی میں بینج مرم الحوام کوعرس مصنرت با باخر میرالدین کمنچ شکر رحمۃ اللہ نقالی علیہ ۔ انجمیز شریعین میں مصشم رحبالی جب توعوس حواحة عزميب نواز بمعبن الحق والملتنذ والدبن قدس مترؤ مارم ومطتهره مي لبسنت وتفتم محرم الحرام كو بحرس صاحب البركات مصرت ستيدشا دكرت الذ صاحب قديل سرّه ، ماربيح الاقل شريف كوعرس حصرت ستيدشاه آل احمد البطيه ميان صاحب فدس سرؤ ١٨رزى الحبة الحرام توعرس حصزت سبيشاه آل رسول صاحب قدس سرُو العزين<sub>ي</sub> - ١٠- ١١-١١ كُوْكلير شريف مين دوازويم راا) ربيع الاوّل شريعين كوعرس حصرت علاوالدين صابر صاحب رحمته الله تعالى علىبدردولى شريعين ميس - الهجادى الكخره سيدس كاسعوس معرستها معبد*الئ صاحب رحمة* التُذتعالى عليه دملى اور مداليوں م*يں كتنول كى قدا*د تبا ئ<u>ى جائے</u> کنج اولیا ہے۔شاید ہی کوئی تاریخ خالی جاتی ہوگی بیوکسی کاعرس مذہوتا ہو۔ یوہس مراداً با و رامبور - برملی رکامپور - گنج مراداً با و - لامور - ملشان ،سیومن مشرلعیت ر مقص مكلي كراجي عزض باك ومبندس وه تمام بلادومقامات استنيال-أباديال اجهال اوليائ كرام ابن است مبارك ومتودم ودون بي استراحت فرط ہیں ،ان کے اعراس مبارکہ ، نمیشہ ناریخ و ماہِ وفات کی تعبین کے ساتھ رائٹج و معمول بين-اورعلماء وسلحاء فقراء واولياء امشاريخ كرام وصوفيا فيعظام كرت جلے آئے میں ۔ اور میم کی ایک دلیل ہے ، عرس کے جواز اور استحسان کی . واہی زمارزابنی بوکو، بربرسسوزیاده منر تصور فرمانیس ... مەفشاندىغەر، سىگ عواغو،كىپ

مبركسے برخلقیت حؤد می ستسب

بم - اوريرتوم ماربار تبلق سمجات أرجد مين كقرون ثلث مين بهثيت كذا في (نصبورت لموجوده) موجود نه موسف سع كونى جيز ممنوع وناجائز منهس موسكتي. علماء نےصد ہا امور میں کے قرونِ ملٹہ میں رائج منہ تھے ، باوح دمُحدَّث ونوسبِ مہونے کے ، محکم ہجاز ، ملکہ استحسان کا دیا ۔ اور اُسے مذحرون مباح وحائز ملکہ تحب و تحسن ادر ربنین بخیر / کار ثواب تنظهر الایشنگ عامهٔ کتب می نمازمین

"طفظ نیّت (زبان سے کردینا) مستحب فرایا ; تاکه زبان وقلب کی مطابقت رسیمی) با وجود کیرن محفور اقدس صلی النّدعلیر و کم سے بدام ثابت منه خلفائے واشدین و اکمیّد محبّدین سے اسی طرح تثویب (نماز کے بیدا علام بعدا علام محرّدا طلاع) کو اکر خیرالقرون ہیں اس کا دواج مذتحالین عامہ کتب متون وشروح وفتا وی میں اسسے جائز وستحسن فرمایا.

اسى طرح خطبين وكرخلفائ واشدين اورعميتن كرميين وحصرت اميرهمزه حفنرت عباس) يصى التُدنعالي سبع - اسى طرح اذان كه بعد صلواة و سلام بطيعنا كدربيع الآخرسك يريا رافي يه زان سلطان ناصرصلاح الدبيت تشروع أسوا - اودعكما يسف اكسي برعست حسك ندفرها يا اسي طرح مصافحه بعد مُان عصر وفخر - اسى طرح قرآن سنرلف ميس ورتول كي نام اور آيتول كي تعداد لكهنا ومسجدون كيرج اوركنكري بناناكرنائه حصنورا فدس الله علىبروسلم وخلفائ واشدين مين تص ربككه حديث بين تواس كي مما نوت ائ منٹر کی بنانے کا حکم موا مگر تغییر زمانہ سے ، جبکہ عوام اسلمین کے قلوب تعظیم باطن سے عاری موسنے ، اور آگائی و تنبتہ کے بید تعظیم ظام ر کے محملی موسيط اس قدم كم اموركوعلما وعامم مسلمين في مستحسر بركها اسي طرح تنتم تراویح کے دن ، باجماعیت دُعاکرنا ، احیر رکعیت پی سورہ اخلاص مین بار برطيهانا بمستخسن مرمنه يترحسن كارحنبر وموحب احرو لواب قرار دياكيا -اي طرح تقليترخضى كداب المسننت وحماعت مبس ائمترا دمعبر رصى الله نغالئ عنهم يبن مخصرو محدود سبنه كدسجوان سنه بأمرؤوه بديذ مهب ويددين وعالانكه خيرالقرال مين مركزان طرح تقليد رزيقي - ملكر دوصدي كع بدشائع مروي مكرعل اليكرام ف است منصوف حائز وستحن فرايا ملكه اس ك وسوب كاحكم ديا -اورسوان جارمدمهون سنصفارج مواكس برعتي جهني فزمايا بطعطاويه حاران يروغار میں ہے کہ اہلسننٹ کا گروہ ناجی اب جار مذہب میں مجتمع ہے حفیٰ ما کا بٹنا فعی نلی۔ النُّوتُعَالَىٰ اَن سبب بررهم فروائے راب بوان چارسے بام رہے وہ بدعتی جہنی ہے۔ "

۵ - انکھوں کامشامرہ بے کرش کام کے سید دن تاریخ مقرر سور اس بر دوام سونا ہے بحب دہ الریخ آتی ہے حنیال آجاتا ہے۔ ورند آج کل میں عمر تمام موجاتی مع اليكن كام نهي ، ونا- رب العزة جل حلالكه في حج مين بلغيين ، صرور في مر فراني كرهب سال زادراه كاأدمى مالك مهور طاقت ركه أسى سال عاشف ا دُوسرے سال ج كرسے . باكب كرنا جاسية - بياس كاكرم ، أس كىطرف سے رحضدت مقی اور جید اور دیکھ لیجئے کہ تبرسے لوگ حبال اللہ تحاسك فے سرطرح فدرت دیے رکھی ہے۔ امسال جج کمیں گئے ،آئندہ سال جج کو جائيس كے . تيسرے سال حروراس سعادت سے بہرومند ہول كے "امليت العل میں فصدی کرستے رہ گئے کرسے زن عزایش علیا سالم نے ان کا کام تمام کردیا . فرص حذا كابار أن كيسرريا - اورمواخذة مخروى مي كرفيار ونياجهال سيركزر كُتُ الى عزص معتار بخ مقرر كرك ايصال تواب اعوام وحواص كالمعمول ومروج سوا تاكه مدا ومست كے باعث محبوب ترین اعمال میں اس كاستمار ہو۔ رسول التُرصلي الشعليرو لم خرطت مين ، عجبوب ترين عمل التُرتع الى ك نزد مكيب ده ميسيس برعامل مدا ومست كرسي الرحي تفورًا مو " (نجاري ولم) لینی سمیشد کا لامارے واسے متر دع کرے ترک رنگر بیٹھے۔ غرض عرس مجبوعه الموستحسنه كاسبت واور مجموعه الموستحسنه كاستحسن موزا بهير ان امور کمے احتماع سے کوئی بنیا حکم کہ احاد وافراد کے منافی مہو، پیدا نہیں ہوتا۔ لكدكها جابيك كماس مجوعه ومحسن مراه حد كيشن سيدنيا ده موجاتا ہے جيسے بالوں کی رہنی کدمبر ہال سے زبارہ توست رکھنی ہے۔ اور مٹری حماعت کی خبر احاد 🕯 كے ظنی مہنے كے باوجود ، معنبديقين موجاتی سبعه. اور حد سين صعيف كمتعثد

طرُق مصد مروی مروشن موجاتی ہے۔ادر حب ان سب امور خبر کی طرف حصنور

اقدس صلی الله علیه تولم نے دعوت دی -ان کی باسین حرا کی -ان کی یخبت طاقی اورمزارات شهدائ كرأم بربسرسال نشريعي الياكماس كي بنياد ركهي اس كي ناسبس فرمائی تواس کے بعداورکس کورستس وموجد کی حرورت رہ جاتی ہے بیصے وبابه زمار، قرون اللهٔ میں ملاش كستے ہيں كياوه اتنا بھي نبس جانتے اور لنتے كرحصنورا فدس صلى الشرعليد وسلم مرسال أحداستم الميا أحدكي فبور مرتشر لهين مع مبلتے اور جب محاشاں سامنے آئیں، قبور سنسدا، کوسلام کرتے۔ سلامٌ عَلَيْكُوْسِها صَبْرَتُهُ وَن وعقبى الدّار فرات يعِنى سلاملي مِرْقم بِهِ اس كے بدلے كر تم نے صبركيا ليس كيا اجمّا وقت سے عافرت كا كھر" اور نعلفائے العبد مینوان التدنعالی علیه مھی ابیا ہی کمرتے ، اوراس سے تحصیص و تعيين نار بخ بهي ناسب اور مزارانيك منهدا بريشليرو تخييت بهي. ۷ - اوربیرجاننے کے باوجود کرعرس کوئی فعل اصطراری مندل کربلاارادہ وبلا تعيين بوم ومارسخ مسلمان جمع بوحابيس اورفاتحه درود سوسف كك بكربيرامر اختباسي سليع - حاصرن ونتطبين كے ارادہ واختيارسے عمل ميں آناسنے ۔ تو انتظام ك يصنعين بوم وتخصيص الريخ صروري بيه كداس ك بخركوني كام رانجام منربا سكيه كأ- اوراكر بول فيهيه كه ايك فيبينية مبشتر تعبين ينركيجئه . إمّا ىفىتە قىلىلىھى بىنىن . توامىك دىن اىكىكىنىڭدا بالىخ دىس منىك بىلىك ، تغیین اتعین مزموکی صرورموگی تومذسب و با سین دیکے کھے برچھیری اسب بھی حبل گئی کہ دہاں تو ملا تعیین کی مظہری ہوتی ہے۔ اور تعیین مدیحست ا وربېرىدىخىن منلالىن او مېرصىلالىن فى ائىارسىپ ر منكرين تغيين وتخصيص ذطابيي هي حنرلس كرحب لقيين وت اورسر درعت صلالمت سند اور مرضلالت في النارا نو آحز ابني دارس سك سليصه کونی فتوی کيول منہيں دہ يشكه طريقير معتينه ان تمام ملاس كاطريقة سنت

كصفلاف ببعد لبذا مدعن مواالخ تجرملا تعيين افغاث مدرسه وافغال

رب) اخبارات وجرائد ہیں اسے مشتہ کیا جائے ۔ اور خرخ المانِ ملت کے نام ووت نامے جاری کیے جائیں .

رجی) مرسهاه کے بعد، ورنسال میں کم از کم ایک بار، عام ممران مدرسه کا احتماع، اسی ایوم فناریخ وقت کی قیود کے ساتھ، صرور میو -

(۵) المل مشورہ ایسے ہول کراُن کو شرکی ہوئے کاحتی الوسع النہیں تخصیصات کے ساتھ ، الترام واہتمام ہو۔

رس) وقت درس موسم کرمایس (۷) بیجے سے ۱۱۱) نیخ نک اور ۱۲) سے ۱۲) بیک نک - اورموسم کرما میں (۷) نیچے سے (۱۰) نیکے نک -اور شام کو (۳) بیکے سے ۵) نیکے نک میوں -

رس) بابندی وفند درس کی احمار طلبه برچنروری مور - مدرس ایس بر سرین می این

رص) المنخان سالار كه يصير شعبان كي تغيين مو-

رط) ۱۹ با اس کے بعد شعبان کی سی ناریخ سے شوال کی ۱۰-۱۰ تک مدرسہ کی تعطیل ہو۔ (ع) عربی خواندگی کے لیے مرحماعتیں ہوں اور مرسال مقررہ مندرج بفت شہ کی خوامدگی، صرور بوری ہوجائے ۔وغیرہ وعیرہ ۔اور اگر نہیں توابیف بلیے بہ تقییدات' یہ

توقیتاً ت ، يرتخفيصات ، برتغيينات كهان سدها مُزكرتين وراسد بيت لكراجماع مدعات كيول مع مرايا و اوركل مدعة مناللة اوركل مناللة في الناركا

سبرا، مان مبر ما سنا بون ترسم ربید- در ن برحمه سلامه اور سسانه می اساره فنوی ان برکیون ندلگایا - کیون تهین گفل کر کهه دیا که ان میشنون کے مرتکب نادی جہنمی مستحقی عذایب البیم مبین - اور اگر آب کہیں کہ انتظام والضرام کے لیے بیہ

نهای موجد ایم ایم ایم ایم ایری و ماه و سال صروری ہے تو موش سے بیگانوا تعیین وفت واوم و تخصیص ماریخ و ماه و سال صروری ہے تو موش سے بیگانوا ہم بھی بہی کہتے ہیں کہ بہتعینات و تحقید صان بغرص تحقظ ویا دوانی ہوئے ہیں۔ کہ امورافقیار بہیں تعینات و تحقید صان بغرص تحقظ ویا دوانی ہوئے ہیں۔ کہ امورافقیار بہیں تعین نوی مہت اقلی میں انکے مسلمہ میں انکے مسلمہ میں انکے مسلمہ میں انکے مسلمہ میں ہے کہ اولیا کے کرام کی ارواح طیب کوان کے وصال شروی ہے دن ، فبور کر کمیہ کی طرف نوج زیادہ موتی ہے۔ جن سنچہ وہ وقت ہو خاص وصال کا ہے ، اخذ مرکات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بہت بخبروہ وقت ہو خاص وصال کا ہے ، اخذ مرکات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ دواح میں مصدفہ الملفوظ ، ۱۷

پونکر تبعن طرنفنوں بیں سماع کی عادت ہے، اس لیے تجدید حال اور
از دیاد ذوق وشوق کے لیے کچے سماع بھی ہونے لگا ۔ لبس اس آواس
کی اس قدر ہے اور اس بیں کوئی حرج بنیں معلوم ہونا ، بعض عُلَیْ نے
لیمان حدیثوں سے بھی اس کا استباط کیا ہے ۔ رہ گیا ہے شہر حدیث
" لا شَنِّخِذُ وَا حَدِّرُی عِیْلًا "کا ، سواس کے جمعی مینی میربی کرقبر مرببلیہ
لگانا ۔ اور خوسشیال کرنا ، اور زبنین وار است کی ، و دصوم دحام کا
ابتہام ، بیممنوع ہے کیونکہ زیادات مقابر واسط عربت اور تذکرہ آخرت
کے ہے ۔ رہ عفلیت اور زبنین کے لیے ۔ اور میری نہیں کہ کی قبر بر
جمعے ہونا منع ۔ ور مذمد بین طیب قافلوں کا حابانا ، واسط دیارت رومنٹ میں میں منع ہونا و بالم اطل ۔

المص شاه صاحب على الرحمة كه يدالفاؤم ف تنارسه بين كد باجع كاجع كهيل تما شعد بين كد باجع كاجع كهيل تما شعد كرنا و اود مزارات براوكون كام تركب بدعات ولهوو لعب مهانا كومزور منوع وحرام بين ، بدوركنا و اسماع بهى داخل ما مبيت بوس تنهيس - سماع كواعواس كاجزلادى اورمام بين عرس من مرح اكثر اعراس مع سماع و

مزامیر موسف میں بہتیرے اعراس ، اس سے خالی بھی پائے جاتے ہیں یہنا نجب حؤد شاہ عبدالعزم نے صاحب اسپنے والد ماحد کاعرس برابر کرتے اور امور مذموم کو وسماع و مزامیر اُس بیں سے مجھ مذمور او تو ان وجوہ سے نفش عرس مرکز ممنوع و ناحبائز نہیں موسکتا ۔ ممنوعات بنترعیہ کومنع کیجئے کون اُن سے منح کرتا ہے مگر بیفنس وُنیطان کی دھوکا دمی ہے کرمنی عن المنکر (بائی سے روکنے) کے پر دے بیں مناع لیجئے (خیر سے روکنے والا) بن جا ہیئے ۔ والعیا ذباللہ تفالی ۔ د بجھے لیجئے بید دیو، کہیں آپ میں نوبند

على أحبى أوبركرزاكه صنورا قدس صلى التدعليد وسلم اور خلفائ رانندين رصى التد تعالى عنهم اجمعين برسال أحتشر لعيث الحدميات والحدميث ويدم رسرسال شهداست أحد كى فبورىين المريد العرب المراد المرا بردلالت كرنام و ميم حديث شريف من لفظ كان اورعل داس كل حول (مرسل) بھی موجود ہے کے خربیجی کوئی معنی رکھنا ہے۔ یا بو میں زائد، نعو و فضول ہے۔ زیا رہے جو تو" ياتى متبود الشهك اع وفيود شهدائه أحدب تشرلف في سعم الله المستعمم وتي سد. ان دونوں لفظول کاکیا فائدہ ہے۔ بیرآپ کے ذمن نارسامیں مذاہئے۔ توم سے سینے۔ على ماس كل حول تويوم وفات كي تعيين وتخصيص برد لالسك مراجد اور افظ كان مداومس اور مبيشكى بركمريكم ميشمعمول كرامى رما واور راس كُل حَوْلِ ساسية ا و محرم مراولینا مرکز قطعاً ورست بنیس کرنتیین سند بیجری اور اهمرم سیداس کی التباء متصنورا قدس صلى التُدعليه وكم لم مك زمارة أقدس مبس كمب معى . بير توزما مزخلافت واشده اميرالمونين عمرفا روق عظمرصى التدنغالي عندست قراريا في سعد ولهذام وسرال مسعمراد بداشهدائے اُحدی ناریخ شہادت -اس بیدکد کول معنی بن دوره-محرم سے ابتداری مائے یاصفرسے - ذی فعدست بویا ذی الجرسے ریکم مویا دسویں مبيوي يا بائيسوي بغرض ص جزر سے ابتداء كى جائے اس جزر كك مارلخ وماه كے أجلت كانام كول بعد يجناني فقهائ كرام جو فرضيت زكوة كم بارس بي مولان حول

رسال کاگذرجانا) تخرمیفر ات بین-اس سے بھی مرادیہی ہے کہ حس اوم والا ریخ و ماہ کو آدمی الكس نضاب مرداءاس ك اكيب سال كي بعد زكوانة واحبب ب يعنى دى عرفي مهيندوي " اربح ، دوسرے سال مے کہنے تک اُس کے پاس نصاب باقی رہی تو وہی تاریخ وہی ہیند اس كے بيا ذكوة كا سال سع . مذبيركه ماه رمصنان مي كوات داشت اسلام قرار دس ديا حاف يخض اس حدميث كوموازعرس ك ولائل مين بيش كرنا بيسود بنهي وورز تقرر یوم وّنا ریخ کے یصاس سے است لاک میں کو فی حزابی ۔ ۱۱ محرخلیل عفی عند سيك مدريف شريعية لأ يَجُهُ مُكُواهَ بنوى عِيْدًا (ميرى قبرالذركوتم عبدر مبالاً) مي ممالغسن اس امری سنے کرمیری قبر کے پاس عید کے ابوولعب کے ساتھ مختع مذمور كەموحىب غفلىن وقسوىت فلىب وسىنگەرلىسى - قبرايذرنو قبرايورسى حبال سىتىمىزار فرشق مروقت حامزره كرصالوة وسلام عرص كرت رست مين سترمزار مهي آتے ہیں اورعصر تک رہتے میں عصر کے وقت کی مدل دینے حاتے میں ۔سترمزار دوسر آتے ہیں ، وہ خبرے کک رہنے ہیں۔ بوہیں فیا مسن تک مدلی ہوگی ۔ اور حواکمی بار كسنت وه دوباره مذا ميسك كه منظورسب ملائحه كو بهاب كى حاصرى سيدم شرون فرمانا ہے ۔اگریہ تبدیل مذہوشے ٹو کروڑوں محروم رہ حاتے ۔ بھررو صنّہ برُور بحبّی الهي كالكفر عطاستهالهلي كادروا زمسين كه التتزعز وحل كيه ظلّ اوّل وأنم والحمل وطييفه مطلق وفانسم مرنعمن صلى الدعليه والم اس مين تشريعيث فرمامين - تواس مبارك ومؤوّ مقتن ومعظم عُقِع زبن كے باس السك متصل ياأس كے قرب وجوارس الهوو لعب كے يعيم مونا، تعينًا مزار درمزار فقرق بركتوں سے محروم مونا اور فتا وت قلبي كاموصب سب يحبكه علماء كرامك فرما باكه عوام المسلمين كع فبرستان مي جائي ستب بھی موت اوراموال واسوال فیرکوسیشیں نظر رکھایں کہ" آج یہ انحل ہما ری باری ہے۔ جُ ونیای باین رز کریں اور مذہنسی مذاق دل مگی میں بیٹریں یحصر منفِ عبدالله بن مسعود رضی الله لغ الاعندن أيك شخص كوجانه كيسا تقضيت وبجها توفرها يكرا توجازه مي منتا ب بنجو سے مجھ کلام نظر ونگا "

اوردوسرسے معنی علمائے یہ بیال فرائے کہ میری فرکوتم عیدرنر بنانا بعنی حب طرح عید منر بنانا بعنی حب طرح عید سکے لیے سال میں صرف دو دن جمع ہوتے میں ، میری زیادت کو صرف دودن برخصر و مقصور ، مفید و محدود مند کر دینا - ملکہ اکثر صاصر سواکرو کہ مہبط ہے ہزاروں مزاد برخصر و مقصور ، مفید و محدود مند کر دینا - ملکہ اکثر صاصر سواکرو کہ مہبط ہے ہزادوں مزاد مرحمت و برکت کا ، اور فرد لیجر ہے بیرون از شمار الواع سعا دست کے حصول کا ۔ مرحمت و برکت کا ، اور فرد لیجر ہے بیرون از شمار ، الواع سعا دست کے حصول کا ۔ مدید

سهکه سوزد عالم اعلم سلی الله نعالی علیه و آله و اصحابه و بارک وسلم ارشا دخر ماتے بہیں کد:

۱- سومیری قبر کی زیارت کرسے ، اس کے سے میری شفاعت واحب ردار طی بہتی وغیرها اس کے سعمیری میری قبر کی زیارت کی ، توامیا ہے جیسے میری میری خیات میں میری زبارت سے مشروت ہوار ردار قطنی طرانی )

س - حس نے میری و فات کے بعد میری زیارت کی ، نوگویا اُس نے میری زندگی میں زیاد
کی اور جو حرمین میں مربط ، قیامت کے دن امن والوں میں اُ مشیکا رمیقی
مم - بوشخص میری زیارت کربط ، قیامت کے دن میں اُس کا شیخع یا سنہید ہونگا۔ اور
بوح مین رحرم مکروح م مدینہ ) میں مربط ، الندتعالی اُسے قیامت کے دن این
والوں میں اُمٹا ہے گا۔ رمیتی )

۵ - سیس نے ج کیا اورمیری زیارت نه کی،اس نے مجد ربر حفا کی - را تعینی میراحتی ادانه کیا بادابن عدی)

اور و دقرآن كريم ارشاد فرما ما مهم و كواتهم و فطكم واانفسهم جاوك فكست ففر المدين المروم و في المستعفر المروم و في المستعفر المروم و في المروم و ال

مسلمان بغورد يخيس ساً بيت كريم صاف صريح ارشا دفرما رسي به كر مصوراً قدّ سلى الشاعليدوسلم بني توسيل بناه بيس صلى الشعليدوسلم بني توسيس - بندول كوحكم بهن كدان كى باركاه ، سكس بناه بيس صاصر به كرتوب واستغفاد كريس ، ابني معفرت ومبشش ، باركاه رب العزت سعي بين الله تنارک و تعالی سم و و تنیه به در مرکبه شنا ہے رس ایک کی سنتا ہے۔ سر ایک کی وانا ہے۔ سر ایک کی وانا ہے۔ اس کا سمع و آس کا شہود ، سب جگہ کیسال ہے مگر حکم ہی فرالا کرمیری طرف تو بہ جا ہو ، تو میری عطا و تب ش اور فضل و کرم کی تو تعرب امو ، تو میری عطا و تب ش اور فضل و کرم کی تو تعرب و بیری عطا و تب ش الله علیہ و سلم سے عالم حیات نظام ہی میں ، تو بہ حضور کی میں ، تو بہ حضور کی ، بیری مامنری ، و بالا مرحقی ، اب روصنی الله علیہ و سلم کی طرف تو تر ، حصنور سے توشل ، فراد مسترین ہو ، تو دل سے حضور بر فور صلی الله علیہ و سلم کی طرف تو تر ، حصنور سے توشل ، فراد استرین میں مار ملک کی طرف تو تر ، حصنور سے توشل ، فراد و ستنا نذا و رطلسب شفاعت ہے کہ حصنور سلم الله علیہ و سلم اس بھی مہر سلمان کے گھر میں حلی و فراد میں حال میں ۔ و مولانا علی قاری )

التذالتُد قرآن فربائے میرسے محبوب کے روصنُہ الوربرہ ماصری دو ، محصنُور اقدس ملی التدائیہ قرآن فربائی میرسے موقو اللہ کی زیارت کے لیے آؤ۔ اور مسلمانی الدیکھ کے اور مسلمانی اور مزار زیارت اقدس لا شکنیڈ واقبری عید گاکومبنی بناکوسلمانوں کو مہنمائیں اور مزار برانوار برجا صری سے ڈوائیس وحمکائیس سے بُرانوار برجا صری سے ڈوائیس وحمکائیس سے

ببهبن تفاوت رأه از کجاست نابه کجا

وه مدینظیبه صرک بارے میں صورا قدس صلی الد نابیہ و کم فے ارشاد فرمایا سب سوسے موسک کرمدیند میں مرے تو مدیند ہی میں مرے کہ جوشخص مدیند میں مرے کا بین اس کی شفاعت و فراؤنگا۔ رزرندی ابن اجر وغیرها) وہ مدینہ طیئہ حس کے لیے ارشاد حقائی ہواکہ" اللہ تو مدینہ کو سمارا محبوب بنا دسے بھیسے ہمیں مکم محبوب ہے ۔ ملکہ اس سے ذیا دہ ۔ اوراس کے اس سے ذیا دہ ۔ اوراس کے صاع و مُدمیں برکت عطا فرما ۔ اور میمال کے سخار کو منتقل کر کے جھندیں میجہ کے اوراس کے اور میں کا کہ میں اللہ علیہ و کم اللہ علیہ و کم میں برکت عطا فرما ۔ اور میمال کے سخار کو منتقل کر کے جھندیں میجہ کے اور اس کے اور میمال کے منابہ کر کے جھندیں میجہ کے واسطے دُعا کی کہ میں سے دو جہند میال برکتیں ہوں ۔ اور می احاد میں میں وار د ہے ۔ مال ہاں میہ بارگاؤ بکیس نباہ دو جہند میال کو منابہ کے داسے مبدل دہتی ہو ۔ ان کی امکیٹ کے اور میں میں مبارکو تکنا سے مبدل دہتی ہو ۔ ان کی امکیٹ کا مرکز کو تکنا سے مبدل دہتی ہو ۔ میں نوار دول تباہ کارول کو ان کا حب رحیب توار دم افراد میں مبل حبلالہ نے گئا میکاروں خطا وارول تباہ کارول کو ان کا دول کو ان کا میک کے سے ۔ حیب توار دم افراد کی کا میکن کو ان کو ان کا دول کو 
### دروازه بتایا - والحدلشدر بالعلمین مگرمنکرین کوبه ایک انتحد مذبحها یا مرامخدلماعفی عند

سبس من برب كرزيارت مقابر الفرادا واحتماعاً دونون طرح جائز اورانيس تاريخ مسلى بهي جائز اورانيس تاريخ مسلى بهي جائز وسب المراني به مسلى بهي جائز وسب المراني بالرخ مسلى بهي جائز وسب المراني بالرحي بائز المراني بالرحي بائز المراني بالمراني بالمراني في المنتي في المراني في المنتي في المراني والمراني والمران

ھے مہایت سیدھ سادے الفاظیں شاہ صاحب نے وہی ہات ارشاد فنرمائی ہو علی نے کام کتر برفرائے آئے اورگز کشتہ صفی ت بیں ہم نے نقل کیا کرعرس مجموعہ ہے امور ستحسنہ کا -اورامور ستحسنہ کامجموع مجمی ستحسن ہوتا ہے نوان امور کے احتماع سے ا کوئی ایسانیا حکم حواصا دوافراد کے منافی ہو، سب یا منہیں مہوتا ،

وطلاحظه موسيه ) ١٢ محرطيل عفي عنه

"حب قر**ان به حا جائے أوا سے كان لكاكرسنو اور خاموش رم و**" روالمحار ميں مجوالہ مجرفر ما يك و الحاجب لُ أنّ الم طَلُوب بھا اُحوان الإستراع على السيراع في عَمَل منه ما الله يعنى الحصل اس آيت كريم كا ووباتيں بيس ، كائ مكاكر سفنا ، اور خاموش رَّم نا - لهذا دونوں رجم لكازم بعد - البنة بہلاح كم قرارت جم ريست مختص بے اور دوسرا عیر مختص - لہذا اینے اطلاق برجاری ہوگا اور مطلقاً قرأت کے وقت خاموش رہنا واحب - رسخاہ نماز میں ہویا خارج نماز)

اسی میں ارشا دفر مایاکہ اگر جربر آمیت کریمی نماز میں دمقتہ می کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں) وار دہت تا ہم اعتبار عموم الفاظ کا جسے نرکہ خصوص سد بہائے ہذا خارج نماز بھی قرآن کریم باوار ملبند پھی جا وار ملبند پھی جا وار ملبند پھی جا وار ملبند پھی جا جا کہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ میں میں میں استحباب کے لیے ہا تواس باب میں علمائے کرام کے درمیان اختلاف ہے جس کے وکر کا بہاں محل نہیں وصوف آتنا جان لینا کافی ہے کہ کہ علما رکا قول یہ ہے کہ بہاں امرائس تعباب کے لیے ہے صوف آتنا جان لینا کافی ہے کہ کہ علما رکا ورشاہ صاحب موصوف کا اشارہ اسی طرف ہے۔

جبکہ عامرعلمائے کرام ارشاد فرمائے ہیں کدیے کم وجوب کے بیدے ہے۔ اکس بر عمل کرنالازم - اوراس کا ترک کروہ تحری - اس باب ہیں کھنزانت علمائے وہیں نے جوسائل استباط فرملے - اُن میں حیند برہیں :-

ا - جہاں توگ اجینے کاموں میں مشنول ہوں اور قرآن کریم کے استفاع کے لیے کوئی فائغ مذہبو ، وہاں جبراً تلاوست کرنے والے بیا فرآن عظیم کو بیے حرمتی کے لیے سیبیس کرنے کا وہال ہے۔ رنما ذول میں لاؤڈ سپیکر کے استعال کو مبارز کہنے والے بھی اس پر عور کرلیس کر کہایں وہ تواس وہال میں شرکیہ بہیں )

م - بازارو**ں اور ایسے** مقامات پر جہاں لوگ کام میں مشغول موں ، بلنداواز <u>سے</u> بطیصناحائز ہے۔ لوگ اگر مزسنیں کے لوگناہ پطیصنے والے بیہ ہے حبکہ آن لوگوں كے كام ميں مشغول مونے سے بہلے اس نے برعنا شروع كرديا ہو - اوراكروه حبكه كام كمين كم سيامقر منه و نواكر يبيله برهنا اس في نفروع كياب اورلوگ تنبیں سننے تو ہوگوں برگناہ - اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے بڑھنا شروع

۵ - ارام واستراحت کے وقت کولوگ سورست ہیں اور نیند کے مزے لوٹ لیت بين أوركوني تنخص اسبنصا لاخامة برجاكرفراك عظيم كي ملاوت نشوع كردس توبير حود کنا ہگار ہوگا ، اور وجہ وہی کراس کا براصنا ، لوگوں کے اعراص اور فرآن کریم کومبے حمتی کے بلے بیش کرنے کا باعث سوگا۔ پاان کی اذ تینٹ کا سبب کہ ب وقت ان کی میند حراب کردی ، اور د و نول صور میں شر تعیب مطهره کو

حبب بلندآ وارسة قرآن بإهاجاك توتمام حاصرين برسنا فرص مع حبكهوه مجمع بغرص سننف كے حاصر سور ورمذ الك كالسننا كافي ب اگر جاور ابنے كام ميں سول ا وروج اس كى يدك بعض علما رك نزدبك ستاع فران فرمن كفاير بها تو السي صودمت منس أمكيب دوكاسن لبينا ،حتى خرآن كي افامست كأموحيب موكاكه اس كے كستلى بروگول نے توجہ تودى - اُستے صابع تور ہونے دہا ۔

٤- فرآن مجيدسننا اخود تلاويت كرينه اورنفل برصف سه افضل بهد ورمخار عنيمه ف وی رصنویه وغیره) ان تمام مسائل برناظرین عور کریں اور بھرد تھیں کہ مانعیس زيارت مقابري بيروليل كه "ولال سب بكاركرقراك كمريم بشصف لبي اورآية كريم كى شالفنت موتى سے "كيا اسبنے اندركوئى وزن ركھتى ہے۔اب بھى انہيں اصرار ی محافقت ہوں ہے ۔ ۔۔ ۔۔۔ مہو تو شاہ صاحب کے ارشا دات کا کہا جواب دیں گئے ۔ ۱۲ محمر خلیل عفی عنہ

البية حبى محليس بين المورُّست كُرُهُ مثل رقص تُرَوَّج وسحدهُ قبور وغيره بول السَّ بين شريك ندمونا جِاسِيتِ . السَّ بين شريك ندمونا جِاسِيتِ .

لمطحه تحكم شرعى صرفت اتناسى نهيس كرقص وبسرود اوردوس ناجائة وحرام المور برشتمل محلبول میں اومی شرکت رکھیے ملکہ جولوگ اس کی مما تعت بر قدرت سکھتے بِنُ اَسْ مِنْ كُرِنَا لازم مسلم شُرَعِين مِن إس الم المراقع من سع كوئي مُلِل ديجه وطبيع كممثا دست ابين بانخوست أورجواس برقدرت مدر عمق وزبان سواس كابرائي بان كرد مع - اورجواس ريعي قدرت مزرك توج اجيئه كدول سع براجاني . اوربرمربت صنعیف در ہے کا بہان ہے ! صاف صریح مفاد اس حدیث پاک کا لیبی ہے کہ جو لوگ ذی قرت اورامل اختیارات میں کد اُن کے منع کرنے سے لوگ رک جا تیں گئے ان برفنرض سن كتسب طرح ممكن موالوكول كواليي مجلس مصانعقاد اور أن امومسنكره سے روک دیں انھیں صرف قلب سے بُراماننا کافی مذہر گا بھی اگروہ جانتے ہیں کہ ان کے مرابلمعروف کرنے کو لوگ قبول کریں گے۔ اور بُرا فی سے باز آجا بیس کے توان بدامرالمعروف واحبب مي أسع جيور مني سكة شرح شفا الاعلى قارى مي ب الإنكار القلبي لايكون كافياً الله المعاجز عَن انكاره بيديد اولساخ -یعنی انکار قلبی اور صرف دل سے اُسے بُراحا ننا کافی مذہورگا۔ مگر اُس شخص کے لیے جوعا جزہے انکارنسانی رزمان سے اس کی مُرائی بیان کرنے) سے ، یا ما تھ سے را بن فوتن ورسوخ واختیارسد امنع كرف سه - اور جنخص اس بر فدرت دكمتا ب اور بچر با وصف فدرت است رک کردسے کا داور است اختیار ورسوخ کوگا ين سنلاف كا ) وه صرور كناب كارسوكا.

مولائے کریم قراحی وقبول تی توفیق بخشے - آمین - الحاصل عرس اولیائے کرام کرمنکران شرعیہ سے خالی ہو، جائز دستھن ہے اور قص وسرفرداور دوسری ایسی ہی عیرشرعی ملکرنشرعاً ممنوع وناحائزا ورحرام باتوں کا خلط ملط ،حس طرح حاملوں میں معمول م موق ہے اس براصرافت وجہالت - وابیدکرمطلقا اسے شرک و برعت تبائے اور ریارت قبور وغیرہ کو کھینے تان کرمنوع مقہ اسے بین بید کو داپنی جہالت بلکرصنالات بیں گرفتار ہیں - دستال اللہ النبات علی الصراط المستقیم ۔ اور شاہ صاحب علی الرجمة فیورکا ذکر کیا ، اس باب بین ممان صرف اتنا ہی سجولیں توان کے لیے کافی کسیدہ صفرت عزید کو سی اس کے غیر کو سی و کو بادت تولیق نا ایم کا فرول کا معمول ہے کہ وہ صنم وصلیب اور شمن فی عرف تولیق ایم کو سیدہ کر سے اور سی کہ تیت اور سی کہ موال و گئا ہو کو سیدہ کر اس کے غیر کو سی کو سیدہ کر سے اور سی کو سیدہ کر سیا کہ جا بلوں غافلوں میں ایک جسے ہو مشائع نما "بیروں کو یا مزارات کو سیدہ کرتے ہیں ، سیدہ تحقیت کو کفر و سنرک مشہرانا میسا کہ واب بیری کرنے دیکا ہو سی میں میں میں میں کو سیدہ کرتے ہیں ، سیدہ تحقیت کو کفر و سنرک مشہرانا میسا کہ وابید بیز دیر کا مذہر ہے ۔ کو سیدہ کرتے ہیں ، سیدہ تحقیت کو کفر و سنرک مشہرانا میسا کہ وابید بیز دیر کا مذہر ہے ۔ کو سیدہ کرتے ہیں ، سیدہ تحقیت کو کفر و سنرک مشہرانا میسا کہ وابید بیز دیر کا مذہر ہے ۔ کو سیدہ کرتے ہیں ، سیدہ تحقیت کو کفر و سنرک مشہرانا میسا کہ وابید بیز دیر کا مذہر ہوں کہ بین ہوں کو مذہر کو میں کرتے ہیں ، سیدہ تحقیت کو کفر و سنرک مشہرانا میں ایک میں کرتے ہیں ، سیدہ تحقیت کو کفر و سنرک مشہرانا میسا کہ وابید بین میں دیا ہوں کا خواد میں کرتے ہوں کو میں میں کرتے ہوں کہ میں کرتے ہیں ، سیدہ تحقیت کو کو کو میں کرتے ہوں کو کا کرتے ہوں کرتے ہوں کو کر کے کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کو کو کر کو کو کر کو کر کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کو کر کرتے ہوں کرتے

ابطال شرک کے بیے حصرت آدم علیالسلام کا دافعہ اور جمبور اہل اسلام کے فول برحضرت اور معلیالسلام کا دافعہ اور جمبور اہل اسلام کی فول برحضرت اور حصابی خلوق کو ابنا شرکیب کرنے کا حکم دے - اگرچر بھیراً سے جمی منسوخ فرا دے - اور محال میں سے کوئی کسی کو انکیب اک کے محال ہے کہ ملٹکہ وابنیا معلیہ الصلاق والسلام بیں سے کوئی کسی کو انکیب اک کے بید شرکیب خلابتائے یا اسے رواحم المحال ان اس برہ نشرک بنامغور کا حکم الگاکر اور موقع و بوسف و ملئ علیہ الصلاق والس بر مشرک بنامغور کا حکم المال مادیا ۔ اور رب عرومی کو رخاک بنین گستان کی شرک کا حکم سب کومعا ذا لشرمشرک بنادیا ۔ اور رب عرومی کو رخاک بنین گستان کی شرک کا حکم دسین دالا اور جائز رکھنے والا محضر ادیا ۔ ولاحول ولاقوق الا بالتہ العلی العظیم ر مسین محتور کا میں میں المال میں میں کا کہ جوام محتور کا کو محتور کی میں میں کا میں کر محتور کی میں میں کا کہ جوام محتور کی میں میں کا کہ جوام میں محتور کی میں میں کا کہ جوام میں کا میں کر میں کا میں میں کا کہ جوام میں میں کا میں کر میں کر میں کر میں کا میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کا کو میں کر میں کر میں کر میال کا کو میں کر کر میں کر می

مختصربه کمدوه چرمبنت جامل طالم بیرون کوسجده کرتے ہیں 'ید مهرحال ایں حرام قطعی ہے ، چاہنے قبلہ کی حاسب ہوبا اور طرف ۔ اور علمار ومشائنے کے سامنے زبین ابری جوگوگ کرتے ہیں وہ جی حرام ہے ۔ اور کرنے والا اور اس پر داختی ہونے والا دونوں گنا ہگار کروہ سنت برسننی کے مشاہر ہے ۔ اور فبر کوسجدہ ملکہ قبر کی طرف سجدہ ، دونوں حرام۔ اور ان کا مرکحب، گنا و کمبیرہ کا مرتحب ہے۔ مولی عرّوم ہرفتند و شروجہال نے صلالت

#### سه امان بخشه - أين - ١١ محد خليل عني عمة

رامسئلسماع كا - بربحث اذلبس طوبل به يحس كافلاصديب كمير شخص عدد الله المرافق الله المرافق الله المرافق المحقق المرافق المحقق المرافق المحقق المرافق المحقق المرافق المحقق المرافق المر

المنه مستدسماع میں برفقر میے توقیرا بینے علم و دانش اور فہم و دانست کی روشنی میں ساع کے شائعین کو تدین جاعتوں میں تقیم کرتا، اور سرائیک سے متعلق جہند بنیا دی امور کے بیان پر اکتفا کرتا ہے۔ ناظرین اگر اسے قی وصواب بڑشتل پائیس تواہنی نیک دعاؤں سے محروم مذکریں ، اور قصور و کوتا ہی کوحق وصواب میں خلل انداز دیکھیں تواسے فقری جہانی و کم علمی بڑھمول فزایئں اور فقری اصلاح کواپنا معمول بنائیں ۔

ا قول و بالله التوفيق سماع حن حصرات كامعمول رہا جن كى جانب شتب بست ان يس سرف رست أن عارفان بافدا، اور پاک نفسان با صفا كاگروه حتى پڑوه ہے جن كم متعلق صوفيان حتى آگاہ نے فرما ياكہ است كن من اللہ مست كن اللہ مست كن من اللہ مست كن ال

کسا نیکه یزدان نریستی کنند با دازدولاسب مستی کنند سروہ نغراور سروہ اواز جوائی کے کالوں سے سکواتی ہے ، وہ اُن کے لیے علم اللہ سے ایب نیا بیام لاتی اور امہیں عالم وجد میں لاکر، بے خود و مد ہوش بنا دیتی ہے توان کا سماع محص حروف والفاظ اور نخمہ واواز کا سننا نہیں ہونا ملکہ اُس کے سربردہ میں عالم عیب کے انوار ، ان برتعلی اور اسرار و دروز غیبتیدائی بریک شف موسے میں ۔ اب دنفس سرکن کی موخد دوریاں ، ان کی راہ روکتی ہیں اور دنفسانی خواہشا س اُن کی سے سید سنوارہ بنتی ہیں ۔ بیحسرات ہراین واک سے بے منیاز ، اسبنے دہ بے نیاز کی بارگاہ البی اور مقربان حلالت بنا ہی کی بارگاہ البی اور مقربان حلالت بنا ہی کی بارگاہ البی اور مقربان حلالت بنا ہی کی وجد ہوا ہے ، اگر مطربی خری می مزامیر کے ساتھ بایہ شوت کو بہنچ حالے، نب کا وجد ہوا ہو ، اگر مطربی شرعی بھی ، مزامیر کے ساتھ بایہ شوت کو بہنچ حالے، نب کا وجد ہوا ہی بارگاہ اللہ اور فنیاط سے گزر کر ، سوع میں ان کی بارگاہ ہول ہیں ذبان اور خراص ، وافنیاط سے گزر کر ، سوع ادبی وحوی کے وبال میں گرمانا ہے ۔ والویا ذبا المؤت الی ۔

دوسراگرده سماع بین شغول رسمنه والون کاان تباه حال، گرببان چاک دامن الوده و در دمندان نامراد ، گنا برگاران نا نناد کاسم سنن کا دامن توشهٔ آحزت سے خالی، اور جن کا فامر اعمال ، اعمال صالحه سعه عاری سند . نبی دست ، آلوده دامن نفس اماره کے المحصول مجبوراً اور باده عفلان سمخور د ناگاه سی سازیا کسی خوش آدادیا کسی نفر خال و نفر بخران گلاز کے سفتے ہی اسسے اپنی برکارلوں ، اور خدا در سول کے احکام کی خلاف ورزیوں کا خیال آجانا ہے تو بے اختیاد ، آه وفر باد کرنے اور عبرت کی آدھوں سے ندامت کے آنسو بہا سنے ، کفنب افسوس بلنے اور سبقیار و بے جبین موکر بچھاڑی کھائے نامر مسلم کا تعقید میں آثر جا بنوالی آواز ، اس کے ندامت کے آنسو بہا سنے ، کوہ نفر و ما ز ، اور وہ دل میں آثر جا بنوالی آواز ، اس کے حقید عبر و ذریعہ سے دشد و مرا بین کا ، اور وسیلہ دواسطہ ہے اس کی بخشش و معفون کا کہ اس کی بخشش و منافر سے دریا دور اسلام کی اس کا نشاک سے معفون کا کہ اس کا نشاک سے معفون کا کہ اس کا میان کا اور اس کے ذریعے دور گنا اور تقریب حاصل کرتا ہے اپنا سید شفا دن ، اور اپنے دل کاصحن ، باک وصاف کرتا اور تقریب ماصل کرتا ہے اپنا سید شفا دن ، اور اپنے دل کاصحن ، باک وصاف کرتا اور تقریب ماصل کرتا ہے اپنا سید شفا دن ، اور اپنے دل کاصحن ، باک وصاف کرتا اور تقریب ماصل کرتا ہے اپنا سید شفا دن ، اور اپنے دل کاصحن ، باک وصاف کرتا اور تقریب ماصل کرتا ہے اپنا سید شفا دن ، اور اپنے دل کاصحن ، باک وصاف کرتا اور تقریب کے دریا ہوں کرتا ہوں کرت

بیدا ہونے والی اس کی یک فیریٹ اسے مقربان بارگاہ کہ ہنجا دے اور اس بچیوبیت کا برتو پرجائے۔ گا ہمکاروں کی انکھوں سے ندامت و تشرمندگی کا ایک انکٹ انسو بارگاہ رحمت بیں فرد کر درحمت النی سے مدول سے مرحمت بیں فرد کر درحمت النی سے مدول سے مہبت قرمیب ہے اور برشرم و ندامت کی باعث ہیں وارد کر درحمت النی سے کا دوراس حالت مراب سے اور برشرم و ندامت کی باعث ہیں ۔ اس براجا بہت و کا کے درواز کو مل جائے ہیں اور درحمت النی اس کی درستگیری فرماتی ہیں ۔ تو زبان طعن اُس بر محمل جائے ہیں اور درحمت النی اس کی دراز در کریں اور د ول بیں بد کمانی کو جگہ دیں کہ گناہ وحرام ہے ۔ اور عور اُس کی نظر ہے ۔ اور حجم کی کے دل برکیا اطلاع ۔ فلب کے عیوب بر، عالم الغیوب ہی کی نظر ہے ۔ اور وہ درب کریم سندار و خطابی ن کو تو زبان اعتراض کھو لنے والاکون ۔ اگری لیے انتخاص وہ درب کریم سندار و خطابی ن کو تو زبان اعتراض کھو لنے والاکون ۔ اگری لیے انتخاص اور ان صفات کی اہلیت دکھنے والے افراد ، کا درالوج دراور کمیاب ہی دیگر تو کیا جائے اور کمیو ہندہ خدان کا مختا ورہ جے یا محمد کا مشتا ورہ ہے یا شیطان کا مخرہ بندہ خدان کا مشال کا می دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریا ہے ۔

اسرارتصرف توان بے دولتوں کے نصیب بین کہاں ، بزرگان دین کے اوراد و وقا،
ا پنے مثالی بیعت دارادت کے خاندانی ریاض وجا بدہ سے بھی کالے کوسوں دور احکام شرع متین سے عملاً نفورا بلکہ بعض تو نماز بنجگا نہ سے بھی لاتعلق و بیگانہ سوتے ہیں ۔ اور جوان بین نمازی کہلاتے ہیں وہ اداب وستحبات درکنار فوائش و داجیات ، مفسلات و محروبات نمازسے ناوا قف محض بین برگرہا بل عوام میں ابنی جھوٹی کھوٹی مشیخت کا بازاد گرم د کھنے اور اُن سے ندرانے کے نام برٹیکے سیکھا دور اس میں شرکت کو لازم و فرخ میں جا بین ابنی جھوٹی کھوٹی مشیخت کا بازاد گرم د کھنے اور اُن سے ندرانے کے نام برٹیکے سیکھا اور بھی اس محاس سماع کے انعقا دا در اس میں شرکت کو لازم و فرخ میں جا بین ۔ جاعتوں کا کیا ظام کرنہ اذائوں کی پروا ۔ نہ جاعتوں کا کیا ظام د نم سحوں کی حرمتوں پرنگاہ ، مذ نمازوں کا بیاس ۔ فرائفن جھوٹیں واجبا فرنت سول ۔ نمازیں جا بیس ۔ جماعتیں ہا تھ نہ آئیس مکر مسرور ہیں کہ لذت سماع تو فرت ہوں ۔ نمازیں کا بیخائی ۔ گنا و ب لذت کے طعن سے توجان جھوٹی ۔ ولا حول و فوق اِلّا بادلتی العظمہ۔ العلی العظمہ۔

 یادجانال میں منہمک ہیں۔ اور انہاک واستغراق بھی کیساکہ قرانوں کے موقع سے نکلے والے استعاد وابیات، بہتنے زیادہ قید شرع سے آزاد، اور جس قدد بے قیدی و آزادروی برکشتمل مول، استخبی نیادہ ان کے حق بیس شور وغو فاکے باعث ۔ علائے دین کہ اساطین نشرع و ملت ہیں، اُن کی توہین و صر کے اہاست ، یا کم از کم کنا ہے۔ اشارت، جن اشعار وابیات سے موبیدا ہو، اُن کی تکرار عبث، ان کے ذوقی بد ذوقی کی موجب ۔ قوکیا ایسے نقس برستوں کے، الیے عموم عدف تی و فجود، اور بہو دگیوں ، نامغدا ترسیوں پر مضتمل، ایسی قوالیوں کی، الیمی محفلوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے ۔ حاشا ہر گزنہ ہیں۔ مضتمل، ایسی قوالیوں کی، الیمی محفلوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے ۔ حاشا ہر گزنہ ہیں۔ مفتوں کو، اُن پاک بازائ عشق کی عبالس سماع سے کوئی بھی نسبت متصور موسکتی ہے اور مفتوں کو، اُن پاک بازائ عشق کی عبالس سماع سے کوئی بھی نسب سے متصور موسکتی ہے اور کیا اس ماع برقیا میں کی تصور می کما جا اسکتا ہے۔

امام ابلمنت امام احمد رصناخان صاحب بربلی ی فرانی و این قوانی حرام ہے صاحب بربلی ی است و الول و قوالول مرب میں میں میں اور ان سب کا گناہ ایسا عوس کرنے والول و قوالول برب و الدق الول کا بھی گناہ اس عوس کرنے والوں کے ماتھے ، قوالول کا گناہ اس کے ماتھے ، قوالول کا گناہ میں برب کناہ کی گئی گئی ہے ۔ بااس کے وقوالوں کے ماتھے ، قوالول کا گناہ جاس کے وقع کی ہے ہے ۔ بااس کے وقوالوں کے ماتھے ، حاصر بن کا و مال برفر نے سے ، حاصر بن کے گناہ میں بربی تحقیق ہو ۔ مہیں بلکہ حاصر بن میں بربی تحقیق ہو ۔ مہیں بلکہ حاصر بن میں بربی کا ماہ دور اللہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ و دوقالوں پر اپنا گناہ الگ اور قوالوں کے برابر جگرا۔ اور البیاعوں کر ایس کے دور سے اور سے اور سے اور سے مامر بن کے برابر جگرا۔ اور البیاعوں کر ایس کے برابر جگرا۔ اور البیاعوں کر این کا کا ماہ کی برابر جگرا۔ اور البیاعوں کر ایس کے برابر جگرا۔ اور البیاعوں کر ایس کے برابر جگرا۔ اور البیاعوں کر ایس کے برابر جگرا۔ اور البیاعوں کر ایس کو دور کی کے برابر جگرا۔ اور البیاعوں کر ایس کو دور کی کو دور کی کو دور کی کا کا کا کو دور کر البیاعوں کر البیاع

وجربیکه حاصرین کوعرس کرنے والے نے بلایا۔ ان کے لیے اس کن ہ کاسامان کھیلایا۔
اور قرآلوں نے امہیں شنایا - اگروہ ما مان نذکرتا - یہ ڈھول سارنگی مزسنات (طبلہ
ہارمونیم اور دومسر سے مزامیرو آلات لہوولوب کا دام مذبح پاتے) توحا عزین اس گناہ
میں کیوں بڑتے ۔ اس لیے ان سب کا گناہ ، اُن دولوں پر مہوا - بھیر فرآلوں کے اس گناہ

کا باعث ، وہ عرس کرنے والا سوا ، وہ مذکرتا ، مذبلانا ، توبیکیونکو اُت بجاتے۔ لہذا قرآنوں کا جی گذاہ اُس مبلانے والے بربہ اِ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم فرماتے ہیں " ہوکسی امریالہت کی طرف 'بلائے ، جینے اُس کا اتباع کریں ، اُن سیب کے برابر نواب پائے ۔ اور اس سے ان کے ثوالوں میں بجر کمی مذاک کے اور جو کسی امر صنالات کی طرف 'بلائے جینے اُس کے مبلانے اُس کے مبلانے اور اور اس سے اُن کے میں میں کھی خفیف راہ مذیا ہے ۔ (مسلم شریف وغیرہ)

بابو*ل كاحرمت بين احا دسين كيثر*ه وارديس - ازانجلد اجل واعلى حديث <u>صحح</u> كخارى شربعيث بيسب كه معنورستيد عالم صلى الله عليه وسلم فرمات مبن حزورمبري امست میں وہ لوگ مونے والے ہی جوحلال عمرائیں کے عورتوں کی مشرمگا ہوں کو يعيٰ زناكو، اورنيتي كيرون ادرشراب اورباجون كو" بعض حبّال برمست؛ يانيم مّلّا، شهوست برسست ، یا مجو سےصوفی با دیدہ مسست ، کہ احادیث صحاح ، مرفز عرفحکمہ كيم مقابل العص صنعيف فصر باعمله واقعد ما متشابه البيش كريف ما عفين أنني عقل بنيس، يا قصداً بعقل بنت بير كرميح كدسامنه ضعيف ،متيفّن رباليقين ابینے معنی بہتقین ) کے آگے حمل رکہ شاہریمعنی ہوں ، شاہدوہ مراد موں) مُحب کُرُ رحب بیر کوئی اشتباه نبیس ) کے حصور متشایہ رحب کی قطعی مراد ، پروفوف منہیں ) واحب الترك ب روابدا حديث صيح كموت صديث صعيف يعمل غيرمقول. حب كى مرا د بانقطع واليفيين معلوم اس كه ساهنے محل برجمل ، عيرمعتر - بوبير محكم كى موجودگی میں متشابہ کوسند بنانا مرغیرستند-لازم ہے کدان برعمل مذکیا جالئے) مجركهان قول ، كهان حكايت فغل ـ بجركيًا محُرم (وه دليل حسب سے كسي فعل كي حرمت "مَا سِت سوا كُمُّا مِبْسَح (كريجواز والمحدث كانتجه لأماسيك) مبرطرح ميبي واحبب العمل-اسي کونتیجے۔ رمیبی سند بین فابل استناد) مگرموس بیستوں کا علاج کس کے باس سبے ۔ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے ۔ افراد لاتے ۔ بدا حطائی اور بھی سخن ہے کہ موس يحى بالس اورالزام يحي ماليس - البيف يصحرام كوحلال بناليس -

لندانف ف إن الم الم جليل خاندان عالى جيئت كايدارشاد مقول بوكاريائ كل كه مدعيان خامكارى تهمن به بنياد اظام والعنداد، ولا حول ولا فقة إلا با ملك العلى العضير -

سيدى مولانا محدمبارک بن محدعلوی کرمانی ، مريز هنو د بُرُود شيخ العالم ، فريد لئی والدين گخف کرد خير العالم ، فريد لئی والدين گخف کرد خيره والدين گخف کرد خيره والدين گخف کرد خيره والدين گخف کرد خيره والدين گخف کرد کرد کار مير الدي و مير و الدي و مير و

 مرصحتی مینے والا اس کے بید صروری ہے کہ یا دعق سے خالی نہ مہوم عظم علی ہے۔ مرکز مستم معنی سننے والا اس کے بید صروری ہے کہ یا دعق سے خالی نہ مہوم عظم علی ہے۔ جو كلام سسنايا حائمة إس بي فحن وكمة قابل مواخذة مشرعي مهو، اور سمخره بن زبهو اوراً له سماعً مزامبر بأن مثلاً طبله اسار بي استار وعنيره ان بين مصريحه وجود مذبع - ان شرالط كو فوظ ركفكرساع حلال بدء محر خليل عفي عنه

مسلمانوا يفتوى سيصرمرور وسردار سلسلة علية مجيثت سلطان الاولباء رصني تبثه تعالى عندكا ركيااس كے بعد مجمى مفتر كور كور كاف كا كني تش سے بنبرسيرالاوليا، شرلعیب میں سے کریکے بخدمت مصرّت سعطان المشاشخ عرصندا شدہ کہ دریں دوز ہا معضاز در درسشان استانه دار ، در تمع کرجنگ ورباب و مزامیرلود ، رفض کردند. مودنیکونتمرده اند - انچه نامشر*وع سست نالبیسندیده* است - بعدازا<u>ل بیخت</u> ت ، چوں ایں طائفدازاں مقام ہیروں اَ بدند ۔ یا ایشا ل گفتند کہ شما میر کر دید ۔ والمعجمع مزاميرلود بسماع حبگورزشنيديد ورفض كر دريد - ايشال حواب دا دند كه اميال نغرق سماع بوديم كمه نلانستيم كماس حامزاميرست يائه يحسرت سلطان المشاكخ نمود، این جواب میم جبزے نیسٹ - این عن در ممرمعصیت و بیاید ؟

يعنى ائبيب بإدخصزين فحجوب الهي دصني التنونعا لئ عمندسيركسي نفيعوض كي آحبكل يعبض خانقاه دار، درونشیوں نے اسی محفل میں بہاں طہار سادنگی سستار وغیرہ تھے قیص کیا۔" ارشاد فرمایا "ان لوگوں نے یہ ایجھا نرکیا ۔ جو باست بشرعاً نا رواسے وہ کسی طرح لیندیڈ منہیں وہ

كى نے عرض كيا ، حبب وہ لوگ اُس فحفل سے اُسھ كمراً ئے نو دومسرے لوگوں سے ان سے کہا کہتم نے یہ کیا گیا ۔ وہاں تومزامیر تھے رہم نے وہاں قوآلی کیسے صنی ، بھرتِص مجى كيا" وه لوسهم اليسيم ستغرق تھ كريب مزامير كى خبرسى مذائد ك حصرت شيخ المثنائخ نظام الحق والدين نے فزمايا "بيحواب نوشر عاً كو في حيثيت

ہی مہبیں رکھتا ۔ برحیلہ تونمام گئا ہوں کے سامے سندبنایا جا سکتا ہے۔

مح خواع عن عن

مسلمانو اکیسا صاف ارشاد ہے کہ مزامیر ناجائز ہے۔ اوراس عذر کا کہ ہمیں استغراق کے باعث مزامیر کی خربہ ہوئی ، کیسا شکت جواب عطا فرمایا کہ ایسا حیلہ توسم کناہ میں جارت ہوئی کہ کہ ساتھ اور کہدے شدت استغراق کے باعث ہمیں خبرنہ ہوئی کہ شراب ہے یا بانی ۔ ذنا کمرے اور کہدے ، غلبۂ حال کے سبب ہمیں تیز مذہبوئی کہ خروا د میوی ) ہے یا بیگانی .
مزمولی کہ حجُروا د میوی ) ہے یا بیگانی .

بیک النُّدْتِعالَى اتباع شبطان سے بچائے اوران پیچے مجوران خدا کا سِجا ا تباع عطافط اَمِین الدالحق آمین بجاهیم عندک آمین والحدلتُّدرب العلمین . کلام بہاں طویل ہے۔ اور انصاف دوست کواسی قدر کافی والتُّد الها دی ۔ والتُّد تعالیٰ علم

واحكام شراعين حدادل المخصا)

سبدی ومرشدی سیدشاه اولادرسول محدمیال قادری برکاتی مارسری قدس مرح سفه اسی مسئله سماع کی مجسف بین اصح التواریخ حباراق ل صف ۱۳۵ پریخری فرمایاکه"

" حصرت میشیخ نفر الدین محمود چراغ دالموی ، جواحله خلفائے محترت سلطان المشائخ اکا برمرشدان عالی شان جیشت سے بین قدست اسراریم ، اُن کی نسبت مصرت مشیخ عبدالحق محدث دالموی ، محبوعه کمتوبات موسوم المحاتیث والرسائل الی المب الکمال والعضائل" میں ہے . منتسبان سلسائه مغدوم شیخ نفیرالدین محود قدس التوالی مردند مردم خاسیت اخبینا ب واحتراز از شذید ن مزامیردارند - وایشا س می گویند کرشیخ فرمودند

حصرت محددم شیخ نصالدین محود فدس الله نعالی سره کے سلسلہ وللے نهایت اصتراز اور برمبر ، مرام برکا کا ناسنے سے رکھتے اور کہتے ہیں کہ سمارے شیخ نے فرایا ہے سوکوئی مزام پرکا گاناسنے کا وہ سماری سیست ومرمدی سے نکل جائے گا ''

که زانها می شنید و با تهامی نشست رزیا که سماع ایشال از ابل بود و با ابل بود ، چر اختیار مشائع سماع وا ، در حاسیکه کرده اندبشروط و آواب بود که در کشب ایشال مذکور و مسطور سست - وگاه گاسے بود ، مذبول قی آستم اروعادت ، و چول حبید رضی المتر تعالی عند ترک ساع ، در زمان حود ، بجست فقد احوال و متذائط کرد ، و بجر چر توال گفت آ بعنی محد سسید العالف سرگرده و سلاسل صوفیه صافیه محد زمت سیدنا جدید بغذادی رضی التر تعالی عند استدا می صافی سنت اور ابل سماع کے ساتھ معیقے . اعزمی چور دیا - وگول نے عون کیا ، آب کیول سماع منہیں سفتے ، مصر مت نے جواب ویا ، کس سے سنوں اور کس کے ساتھ سنول یہ

سینی محقق فرات میں کہ اس میں صرف نے ابیفے دو کستان طریق اہل ساع کے حلت دستے کی طرف اشارہ فرمایا ہے بہت سے آب سماع سنتے اور جن کے ساتھ میں کے حلت دستے کی طرف اشارہ فرمایا ہے بہت سے آب سماع سنتے ہے۔اور اہل میں کے ساتھ میں ہے کہ ان معنائے کہ ان معنائے کرام نے جہاں مجی سماع سناہے۔ وہ اس کی شرطوں میں کے ساتھ میں ہے کہ ساتھ میں ناہے ہے۔اور اہل کی شرطوں میں مذکور ہیں۔اور کھی کھی سنا ہے در آداب ہی کے ساتھ میں ناہ ہے۔ جو اُن کی کتابوں میں مذکور ہیں۔اور کھی کھی سنا ہے در آداب ہی کے طور مربہ ۔

سنین محقق فرمانے میں کر حب محصرت سبد الطاکفہ جنید بغدادی رصنی الدنغالی عز نے اجنے عہد مبارک میں احصرت کا وصال شریعین عقیدہ میں ہوا کما فی الرسالۃ المشیریر) مماع کے اہل لوگوں کے حبائے رہنے ،اورائس کے نثرائط ندبا کے جانے کی وجہ سے ججوڑ دیا تھا تو دوسرے لوگ بعد والے کیا کہ سکتے ہیں "

بیجوروی می ورو سرے وی بعد و سی به سے ہیں۔
فقر رفح دمیاں قاوری) کتا ہے غفر المدُّنقال له، حضوصًا اس جود مویں صدی
میں جبکد فنق وفخود کی یکٹرت اور زور سبے، اور خود سماع سفنے اور سنانے والیہ،
سب کی وہ حالت ہے جس کا مختصر مبیان گذرا، کون عاقل ایمان دار، اس میں ایک
معلم کے کے بیت ما مُل کرسکتا ہے۔ کہ برسماع قطعاً سخست اللہ حوام اور بدلوگ سماع کے قطعاً ما اہل میں " انتہی

اوریفیتر قاردی برکانی عرض کرناہے کہ اکا برکرام کی ان تقریحیات کے بعد بھی ہمرس زیارت قبورسے عوام وخواص کو دھکنے کے بیسے اس سماع کو حیلہ بنا اقحصل صند نفسائٹ پرمیسنی ہے کہ جہال عوام کے افعال کوسسند بنانا ،کسی سفیر غیر فقیہر کا کام ہے ۔ مگرو ہا ہیہ کواسی کا التزام ہے ۔ الا محد خلیل عفی عنہ

می امام اہلسنّسندامام احمدرضاخانصاحب قدس سرہ العزیزنے فرمایا کہ اگروہ و حبد صادق ہے اورحال غالب ،عقل مستور اور اس عالم سے دور ، تواسُ پرتوقلم ہی حاری منہیں - ع " کرسلطال نہ گیروحسن راج از خراہب " اود اگر برکلفت وجد کرتا ہے۔ تو کچکے تو اُسے کے ساتھ حرام ہے ، اور تغیراس کے اگر رہا و اظہا کے بیے ہے توجہ نم کامستی ہے ۔ اور اگر صادفین کے ساتھ تشہر برنی بنجالعم مقصود ہے کہ بنتے بنتے بی حقیقت بن جاتی ہے توحسن وجمود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرملتے ہیں " هن خشش کیک حقوم حہوم مہم حکسی قوم کا مشاہ بنے وہ انہیں میں سے بے ۔ انہی ملفظ تو ملا دلیل شرعی اس برزبان اعتراح ف مذکھوانا ہی موجب منیروصلاح ہے ۔ اللم محد فلیل عفی عنر .

شه صاحت ظامر سوا کرعرس اولیات کام کے بیے مقل سماع کا استام والفرام ،
سنعرس کی حقیقت میں وافل ہے ۔ مذاس کے الفقا دسکہ بیے سشرط ولازم ۔ ہاں قرآن
سنوانی و فائخہ خوانی و نفست سخوانی و وعظ والعیال نواب واطعام طعام ، اور تقیہ زئرک ،
جینے امور سخت کا مجموع هزور ہے اور مجموعه امور سخت کا ،ستخس ہوتا ہے اور ان کے
اجتماع سے کوئی ایسا نیا حکم سپیا نہیں ہوتا ، جواحا د کے احکام کے منافی ہو ، بلکہ حق
سیر ہے کوئی کی ایسا نیا حکم سپیا نہیں ہوتا ، جواحا د کے احکام کے منافی ہو ، بلکہ حق
سیر سے کوئی کی کارا کہ جینے بالوں کی
سیر سے کوئی کوئی اصلاح کے بالوں کی
سیر مہر بال سے دیا دہ قوت رکھتی ہے ۔ اور طبی جاعیت کی خبر ، احاد کے طبی تہنے
سے بالوں کی
سیر مہر بال سے دیا دہ قوت رکھتی ہے ۔ اور طبی جاعیت کی خبر ، احاد کے طبی تہنے
سیر موجاتی ہے ۔ اور حدیث خیرہ امن الاسفار ۔
سیک میں مہر باتی ہے ۔ کما فی اشعت اللمعات و غیر ہا من الاسفار ۔

العرص نفس عرس و فاتحه کاجائز وستحب، محبوب وستحسن مهونا بحصارت ملا، کرام المستسب في است مردیا که کرام المستسب في است کردیا که کسی عاقل کوسول في سيله که چاره نهیں جب کا نفیدس خلاصه اس فقر به توقیر في اس مختصر ساله میں کردیا اورش کا فیصله حصارت شاہوں علیالہ حمر في ابن فيصله مشاہوں علیالہ حمر في ابن في المان کی جامل کا الله میں اورعوام کا لا نعام مشہور تو ان کے کسی فول کو درمیان میں لاکم اعرب کے موحت مونے کا اکیب عام حکم کا دین، دیا ت و سخت برستی کے خلاف میں دقت ، کوئی غیرشری حق برستی کے خلاف موجو کے قوام سے فیس نی محسن بی جسکتی ۔ او محمد لیا عفی عشری امرادی دعارض موجو کے قوام سے فیس نی محسن بی جسکتی ۔ او محمد لیا عفی عشری امرادی دعارض موجو کے قوام سے فیس نی محسن بی موسکتی ۔ او محمد لیا عفی عشری دیا دیں دو تا موجو کے انسان میں موسکتی ۔ دام محمد لیا عفی عشری دو تا دو تا موجو کے تو اس سے فیس نی محسن بی موسکتی ۔ دام محمد لیا عفی عشری دیا دیا تھا ہے کہ انسان موجو کے تو اس سے فیس نی محسن بی موسکتی ۔ دام محمد لیا عفی عشری دیا دیا تھا ہے کہ انسان میں موسکتی ۔ دام محمد کی محمد کی موسکتی ۔ دام محمد کا دیا ہو میں موسکت کی دیا ہو محمد کی معمد کی محمد ک

## جيب راصُول من عير ايصال نوا دغير کي تقص رويني ايصال نوا دغير کي تقص روي اسكاريني

ا- اعمال کامدار برت برجے - رسول الدسلی الدعلیہ ولم فرملتے میں إنعاا الاعمال بالنیا متب برجے اور مر بالنیا متب متب مقال بالنیا متب اور مر بالنیا متب برق الب اور مر شخص کے بیے وہ ہے جواس نے نیت کی - نیزار شاد و زایا کہ اللہ تعالی متباری صور توں اور متبارے اموال کی طرف نظر نہیں فرقا وہ متبارے ول اور تہارے اعمال کی طرف نظر رکھتا ہے ۔ اس رانجاری وسلم )

۷- بو کام دینی فاندُسے اور دنیاوی حائز نفع سے فالی مو وہ عبث ہے۔ اور مبت خود مکروہ ہے۔ اور اس میں مال صرف کرنا اسرافت ہے اور اسراف حرام۔ قال الله تعالی ولانسے فوالنّ الله لا پھیت المسے وفیان -

۳- مسلما نوں کونفع مپہنچانا ملاکٹ میجبوب شارع اور مطلوب مشرع ہے۔ ہول لڈ صلی الشرع کمبیہ وسلم فرماتے تیں۔" تم میں سے حس سے ہوسکے کہ اپنے معاتی مسلمان کونفع پہنچاہئے تو پہنچاہئے۔ رمسم شریع )

سم - معظانِ دینی اور اللی خرمتوں نشانیوں کی تعظیم طعامطلوب ہے۔ قال الله تعالی وهن يعظم شعاروں کی تعظیم وهن يعظم شعاروں کی تعظیم محد مدول کی تعظیم سے معلم اللہ علیہ کرسے وہ دلوں کی پر میزگاری سے ہے - وقال تعالی و من تیعظم محرث کی میزاندی حرمتوں کی تعظیم کرسے توراس کے لیے فذا لك حذرات توراس کے رہاس ؟

تنکیدنگانا ممنوع عماره بن حرم منی الدّتعالی عندسے لبند حمن مردی که رسول الدّصلی الدّ علیه و کله الدّ علیه و کیا و فروا ب قرر بسی اتر و نزوسات ب فیر کر بیشی و کیا و فروا به او فروا ب قرر بریسے اتر و نزوسات ب فیرکو ایذا وسے و نزوه تیجے و راحدوحاکم) اور ابن اجرف اید مقدمین عامر منی الله تعالی و عندسے رواست کی که رسول الدّصلی الله علیه و لم فروات میں که میں اگ ، یا تلوار پر حملوں ، یا ابنا جرتا ایٹ با وسے کا نحقول راور استے مدون دوں ) مجھے اس سے میون در دوں کا کی کہرسی مسلمان کی قبر رہولیوں یا

# زبارت فبورسيعلق حيب مرمائل

ا - فیر مرجوا غی حیلاتا اگراس کے صفیقی معنی مراد لیے حابت بعی خاص قرر برجراغ رکھنا ، تورید مطلقاً ممنوع ہے - اورا ولیلئے کرام کے مزارات میں ، اور زیادہ نام بُرجراغ رکھنا ، تورید مطلقاً ممنوع ہے - اور اولیلئے کرام کے مزارات میں ، اور زیادہ نام بُرز کر اس میں ہے اور وہاں نہوئی میں تصوب و دست انلازی اور اگر قبر سے حبار کوئی شخص قران مجید کی مسجوبہ میں مختل ولی اللہ کی ملاوت وغیرہ کے لیے بعیرہ اس کے ساتھ در مراد واقع ہے ۔ ریکسی معظ ولی اللہ ممنوع ہے کہ دبن کا مزار ہے یون کسی منفعت وصلی کی امر بر نہیں توالیا چواغ کے سبالا اس کے ساتھ درجا ملائڈ دی مورم میں کو اس چراغ سے مام بر مراف کو اس چراغ سے مالی دوم مرکب کی مراد والی ایراف کے ساتھ احتمال دوم مرکب کی ۔ ورمذا ندھیر سے بیں دہے گا ، کہ اب اسراف کے ساتھ احتمال خوائی کی فاسد موار والحیا ذبا لیڈ

مرحمٰن کے بلے رومشن کریں میا قبر سرواہ مواہد میت ید کی حبائے کہ گذر نے والے

د بھیں اوراسلام والمصالِ ٹواب سے حودھی نفع پاہلی اورمتیت کوھی فائدہ پنچاہلی۔ یامزارولی یا عالم دین کا ہے روشنی سے 'نگا وعوام میں اس کا ادب واحلال پیدا کرا مقصود ہے توسرگر ممنوع تہنیں ملکہ بچکم چاراصولِ بافتیہ ندکورہ مستخب ومندوب ہے مشرطیکہ حدّا فراط برمذ ہو۔

امام عاروت بالتدمسسيدى عبدالعني نابلسي قدّمسكنا الشدنستره القدسي حديفيتر ندیّه ، شرح طریقی محدریمی فرماتے میں کم" قبور میں شعیب روسٹن کرنے کی ممالغت صروت اس حالت بیں ہیں کہ نفع سے بالکل خالی ہو۔ ورند گرمُوطنع قبور ہیں سجد مبو (کرروشنی سے مانی کو ارام مے کا اور سی میں مجی روشنی موگی) یا قبر سرراہ ہے ركدروشنى سنت رابكيرون كويمعى نفع مينجه كا اوراموات كويمى -كد فبرمسلم ويحجه كرسلام كرنيكي فالخدر پڑھیں گئے۔ دماکریں گئے ۔ ثواب بہنجا میں گئے ۔ گزرنے والوں کی قوت زائد ہے تواموات بركمت ليسكر ميت كى قوت زباده ميمة توكزرني والد فنف هاصل كرس كے ما باو إلى كوفى مبي ابت ركرزبارت يا ايصال أوب، يا افاده ، يا استفاده، كمديد كالبيد روشنى سدات أدام ملككا وران عظيم وكيوكر واستاجاب توريس سكے كا) يا مزاد كسى ولى الله على عالم دبن كاسب وبال ال كى روب سبارك كي تبليم کے لیے روشنی کریں ، جوابنے مدن کی ملحی مرانسی تنبّی ڈال رہی ہے بیکے آفاب زمین ا بر تناکه اس روشنی سے نوگ حابی کربدولی کا مزار باک سے تواس سے نبرک کمیں اور وبال الشرعزوم لسمه وعا مانگيس كمان كي دعا قبول مو، توسيم از امرس -اسس اصلاممانعت بهنس اود اعمال كامدار منتون برسے - انتى

م معود لوبال وتميره سلكانا - كوئى چيز نفس قرېر دكه كر حلاف سے احراز كرنا چاهيئة اگره كرى برتن بين مور اسس ليد كر قبر كے اوپر سے دهواں اُسٹھنے ميں بدفالی ہے -الله كى بناہ مه اور قبر كے قريب شلكانا ،اگر كى تلادت كىندہ ، يا فاكر مازائر، حاصر حزاہ عنق رب كف والے كے واسط مذہو، بكر بوں كرصرف قبر كے لين سلكاكم ، سیلاآک توظام منع ہے کہ اسراف وا صناعت رمربادی) مال ہے ۔ متبت صالح و نکوکار آس غرفے رکھڑی کے سیب بہواس کی قبر میں ، حبت سید کھولاجا آلہہ اور بہشتی شیمیں رنرم ہوائیں) بہشتی کیولوں کی خوشبو بیش لاتی ہیں ، دنیا کے اگر عود ولوبان سے عنی و ب نیاز ہے ۔ اور معاذاللہ جودوسری حالت میں ہو، آسے اس سے استفاع مہنیں ۔ توجب کا سند مقبول سے نفع معقول مذتا بت ہے سبیال حراز واحبتناب وربر میزہ ہے ۔ اور اس برقیاس منہ وکا کہ قبروں پر گلاب اور کھیوں کہ متعدد کما بول کی تصریح سے سے اس لیے کہ وہاں علما سند یہ بیان کی ہے متعدد کما بول کی تصریح سے سے ۔ اس لیے کہ وہاں علما سنے علیت یہ بیان کی ہے کہ جول حب میت کا دل بہتا

اوراگرموجودین یا آنے والے ذائین کے بیے حضوصاً وقت فاتح بخوانی، یا تلاوت قران غظیم و ذکر اللی شکگایش تو بہتر وستخب بسے - اور قدیم سے آج کک، اُس سے نظروت و ذکر کی تغظیم اور مجلس سلمانان کا اُس سے خوشبر کرنا معبود و معمول ہے۔ حواسے فنق و بدعت بتائے، محص حبابلان حرات کرتا ، یا و ہا بسیت کے اصول مردودہ برمزنا ہے ۔ بہرحال برشرع مطہر بربافتزا مہد واس کا جواب انہیں دوآ بتوں کا پرمزنا ہے ۔ بہرحال برشرع مطہر بربافتزا مہد وین ( تم کمولا و اپنی دلیل اگرستے م) برمخان کے دان لکہ اُلگہ تفترون (تم کمولا اللہ نے مہیں یہ اذن دیا یا اللہ قبل اللہ تفترون (تم کمولا اللہ نے مہیں یہ اذن دیا یا اللہ بربہتان دھرتے ہو۔

معا - ترسیت اولیائے کرام برغلاف ڈالیا۔ مذکورہ بالا انہیں صول سے مزارات اولیائے کرام برغلاف ڈالیا۔ سے مزارات اولیائے کرام برچا در ڈلنے کا بھی جواز ٹا بن ہوا کہ اسسے نگاہ عوام میں تعظیم اولیا رہیدا کرنا مقصود ہے کہ صاحب مزار کی تحقیر مذکریں ۔ اور اس لیے کہ اہل عقلت حب زیارت کو آئی توان کے دل تھکیں اورادب کریں کہ ویسے وہ مزارت میں اولیائے کمام کا ادب تنہیں کرنے ۔ حالا بحران کی روج مبارک ،

ان کے مزادات کے پاس حاصر ہے تو اس عرص سے مزادات بر غلاف ڈال جا کہتے۔ اس سے ممانعت مزجلہ ہیئے کہ اعمال کا مدار نہتند پر سنے۔

ديجهة بس كرعوام مبر فبورسلمين كيحرمت باقى مذرمي . فبرول سكه مساتم عوام كيا كو الهي كرسته - ياؤل ركاكر أن يرحلين - بأتني وه بليه كران برمشكالين -واسيالت باتول ميں ان برجم كروفت وه كوائيس نا باك جوتے يہنے ، قبورسلم بن بر دور تنے وہ مجرس ۔ اور عوز بادہ دصیت اور کستاخ و بے ماک میں، وہ حوسروشطر لنج ا ور مَا مَنْ وحِوااْن بِرِمْجُيْكُرُكُوبِلِين ـ كَبِهِي اُن كے دل میں بیرخیال نہیں آیا كہ ریكمیءَ زیز کی ، خاک عزیز ، زبر پاہیے میاکھی ہمیں تھی پوہیں خاک میں سونا ہے۔ اور بار م دیکھا كههاں قبروں برمد پھي كرم جوا كھيلتے ، فنش بجتے ، فتبقيے نگاتے ميں ، وہاں تعبن كى يە *هرائت كدمعا ذالتُد بمسلما يؤن كي قبر ربيبيياب كريف بين باك بنبي ركفته ،* إنا دِللهِ و انا السيب، واجعون- لهذا ورومندان دين في إدهم زارا منز اولياست كرام كوان ناحفاظيّون اوران حِرَاتون سي محفوظ ركطفه ادراً دحرمًا مون كوان كے ساتھ كتاخي كى آھنت عظيم سے بجلنے کے بلے مصلحت وحاجت "ترعید تیجھی کہ اولیائے کرام كمصمزادات طبلته، عام قبورسے ممتاز رمیں: اكدعوام كى نظرميں ميب وظلت پيدا ہو! اور مبیا کانز برنا د کورک ملاک میں بڑنے سے باز رمی - ابذا بہجان کے بیے علاقت درکار سوتے اس سنے کم حاحبت کے باعث علمار نے مصحف شریعب کوسونے ونخبرہ سے مرتین کرنا مستحس کمجاہے کہ طاہر ہن اسی طاہری زبنیت سے چھکتے ہیں - اور وہوسیے نو پرشش کعبمعظم میں بھی ایک رہمی حکمت بہی ہے ، نوبہاں کر نہ فقط قلت تعظیم، ىكىمعا ذالىندان شدىدىيە بىرى مىتيول كاندىشىرىقا ئىچادر ۋالىغ، روشنى كىرنے، اىتياز دينے، اوزفلوب بحوام ميں وقعت لانے كى سحنت حاجت مونى ُر اب اس سے منع كرنے واليے با توسخنند کیج فہم وحامل اور حالمت و زمان سے نرسے غافل ہیں۔ یا دہی ہے ادب محروم کمین كمصقلوب مين عظمت اوليارس خارا وتعظيم عظان ديني سير بخارج والعياذ بالشرطهم مندد يجفاكرمهبت جيزول كاحكم زمامذا ودمكال كعبد الغي مسعد مبل حاما سعداسي قبيل سے ہے مسجدوں کے کنگرے اور ترج بنا کا کہ زمانہ مصنورا قدس صلی الدُّعلیہ وسل و فلفا کو استہم میں ندینے ۔ بلکہ صدیب بیں تو اس کی عمانعت آئی ۔ منڈی بنانے کا حکم مہوا کہ فرماتے ہیں صلی الدُّعلیہ وسلم " مسجدیں بنا و اور ایمنیں ہے کنگرہ رکھو رہینی وغیرہ کر تخیر زماند سے جبکہ قلوب عوام، تعظیم باطن پر تندیر کے لیے تعظیم فام کے حماج ہوگئے تو اس تعمیر زماند سے حسن رکھا۔ یدییں مساجدی آرائٹ نواس تھے اس کو دو اور کی اور است میں درکھا ۔ یہ اس میر است میں درکھا ہے است کے استراب فلام ہی تو اس تعلیم ہوار دیا۔ اس کی دادوں پر سونے جاندی کے نقش و نگار۔ کہ صدرا قول میں ندیتے ۔ مگر اب فلام ہی تو اور بی عامر پر اثر تعظیم بیاری کرتا ہے ۔ ام ذا ایکہ دین نے حکم جواز دیا۔ مزامات اولیا ، الدیری حاصر موکر سلام عوش کرنا ، فائتی پڑھا ، ان برجا دریں چڑھا ان مزامات اولیا ، الدی ہو دریں جرم میں میں میرکہ نواعل میں اندی ہو کہ ہو میں کشیرہ کے ساتھ ہی عفیرعا مرسلیان کے جمعے میں شرگز ندیدگا کہ میں تو میرکہ نوائٹ میں تو میرکہ نوائٹ میرکہ نوائٹ کا میرکہ نوائٹ میرکہ نوائٹ کا میرکہ نوائٹ کو میرکہ نوائٹ کے بین تو میرکہ نوائٹ کے بین تو میرکہ نوائٹ کا میرکہ نوائٹ کے بین تو میرکہ نوائٹ کا میرکہ نوائٹ کے بین تو میرکہ نوائٹ کو دور نوائٹ کا دور نوائٹ کی دور نوائٹ کو دور نوائٹ کے بین تو میرکہ نوائٹ کی دور نوائٹ کی دور نوائٹ کو دور نوائٹ کے دور نوائٹ کو دور نوائٹ کو دور نوائٹ کو دور نوائٹ کی دور نوائٹ کو دور

اورچا درول کے سبز وسر نے ہونے بیس بھی کوئی حرج منہیں۔ ملکہ لیٹی ہونا بھی مواکہ وہ عبث نہیں ۔ البتہ باسع نا جائز ہیں ۔ اور حب چا در موجود ہو اور وہ مہنوز برانی ، یا خزاب سنہوئی ہوکہ بدلنے کی حاحبت ہوتوبیکارچا در چرطعانا فضول ہے۔ ملکہ جو دام اس برصرف کریں، ولی اللہ کی روح مبارک کو الیعال تواب کے لیے محتاج کو دیدیں ۔ ہاں جہال معول ہوکہ چرطائی موئی چا در، حب حاجب سے دیا وہ مرفظ میں کو دیدیں ۔ ہاں جہال معول ہوکہ چرطائی موئی چا در، حب حاجب سے دیا وہ مرفظ میں کرید ومساکین وحاجب مند لے لیتے ہیں اور اسی بنت سے ڈالے تومفائقہ نہیں کرید تصدی محمی ہوگیا۔ ہاں جا در چرطانے کے لیے بعض لوگ ناشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں، بیرنا جائز ہے۔

مهم - منجولول کی جا در شبور پر ڈالنا اس بین بی کوئی حرج نہیں بلکہ نبت حسن سے حسن ہے - جیسے بالا نے کفن ڈالنا ،کہ وہ حب بک تر ہیں تب بیج کرتے ہیں ۔اس سے میت کا دل مہلنا ہے اور رحمت اُتر ٹی ہے - مع بخاری میں ہے کہ محنوراقدس صلی الشرعلیہ وکم دوقروں پر گزرے ۔فرایاکہ
"ان دونوں میتوں کوعذاب مور با ہے اور سی بڑی بات میں عذاب بہیں ہے ، بلہ
ان بیک اکی جیل فررتھا اور دوسرا بیٹیا ب سے بچیا نہیں تھا ۔ اس کے لیکھیور کی
امکی ترشاخ کے دو کرم ہے کیے اور ایک ایک تکڑا دونوں قبروں پر فصیب فرایا اور
یہ فرایا اِن لائر جُو اَن یَخفف عَنْها مالے میبسا ۔ مِنے امید ہے کہ حیب تک پڑنک منہوں ان پر عذاب میں تخفیف مؤروں پر سے میں ان پر عذاب میں تخفیف مورسے لیعنی انگر متاخرین نے
یہ فتوی ویا ہے کہ بچولوں اور ترشانوں کوقروں پر سے میزہ اور ترکھاس کا کافنا کم وہ
ہے ۔ دردالحمار) اور وجراس کی وہی کہ حیب کک وہ نزر ہے کی تسبیح کردے گا
حیب ۔ دردالحمار) اور وجراس کی وہی کہ حیب کک وہ نزر ہے گی تسبیح کردے گی
حیس سے میرین کو اُنس ماصل ہوگا ۔ اس بلے کہ ترکی تسبیح کردے گی
ہے کہ ترمیں ایک قسم کی حیات ہے۔

۵-اولیا سے کرام کے مزارات برسفر کرے جاتا ۔
ادلیادکرام کی جوان معلا اللہ علیہ والے کو اپنا کر لیتے اور اس برنظر دھت مدی مندا اور آیٹر جمت بیں ، وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا کر لیتے اور اس برنظر دھت مدی مدیکھتے ہیں۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ فرات ہیں ان کارت عزوج آل فراتا ہے ؛

ھی دیجنت ونام او نہیں رہتا '' تو وہ و ونر دی ہے سے سفر کر کے ، فاص ان کے مزا رات طیب برحاصری کی نیت سے ، ان مقابات مقد سم برحاصر ہونا ، سمجہ میں منہ بن آ ماکہ منکرین ، کیوں اسے ناجا رُ و ناروا اور برعت بسے سیر برحاصر ہونا ، سمجہ میں سنہ بن آ ماکہ منکرین ، کیوں اسے ناجا رُ و ناروا اور برعت بسے سیر برحاصر ہونا ، سمجہ میں سنہ بن آ ماکہ منکرین ، کیوں اسے ناجا رُ و ناروا اور برعت بسے سیر برحاصر ہونا ہوئے ویک برخ منا کے برخ برخ ہونا کے دیم کے ایک ویک کے ایک منا کرتے ہوئے ویک کیا ایک ایک کا تھے کا گھر ان کے ایک کی تم نے صبر کیا ۔ پس کیا ایک سنے عاقبت کا گھر ۔ )

نواس امرِخیریعنی مزارات طیتبه پرحاحزی کی طرف مخود حفود اقدس صلی الڈعلیہ وسلم نے دعوت و مواسیت فرمائی اور مزارات شہدائے کرام پرسرسال تشریعیٹ ہے حاکم اکس کی بنیا درکھی -اس کے بعدا ورکس موجد کی صرورت سہے ۔ بہمجنٹ باتفییل گزر مجا۔

اولهاشے کوام کے مشاہر و مقاہر و مزارات طیتر کی طرف سفر کرنے کو ناجائز قرار دين وال ، الحوم محكر ، حديث شريف لاَ نُشَدُ الرِّحُال الِآ إلى ثلثَةِ مساحِد المسجدِ الحرام والمسجدِ الاقتصلى ومسجدري هذ رنجاري ولم لیعنی کواوے مذکئے حامیش منگریتن مسجدوں کی طرحت مستحبرام مستجدا قصلی اور بیا مَيْرِي مسجد طيتبه " كوابيف وعوى بربطور دليل مبيَّس كردبيت مبيل واور مجدالتربعالي اس حدمیث مشرلعیت میں اُس کے دعویٰ کے ثبوت کی او بھی نہیں کہ حدیث مبارکہ ك الفاظ كرمير، ببانك ومل براعلان فرماد ب مبي كرمسا مد وللشرك علاوه ونياكي كسى اورمسجد كى طرف ، فزونى وكثرت أواب كى نيتت سے سفر كرزان بالميئ - وجراس کی ظاہر کدان متین مسجدوں میں اوائیگی نماز کا نواب سے شک فزوں ومتضاعف سے راس لیے کدان ٹینوں مسجدوں کو اساری دنیا کی سجدوں برفضیلت حاصل ہے حبکه دوسری مسجدین ۱ درحه مین متساوی مین کسی مسجد کوکسی دوسری مسجد بر اکترت اوب كى حيثيت سے كوئى ففيهلت تنہيں - اور باعتبار فضيلت' ان ميں بامم كوئى تفاق منہیں ۔ توان کی جا سب محفل زیارت ٹواب کے حصول کی نیتن سے سفر کرنا، حواہ مخواه ابینے آپ کو تعیب ومشفت میں ڈالناہے ۔ حاست پرمشکوۃ بیں اسی حدیث شريعبن كمے مخت ادفنا و فرما يا كەلىھن علما دنے اس مدسيث كوبنيا وبنا كرمشا ہوت بورِ علماء وصالحین کی حارب سفرسے ممانعت کی ہے۔ حالانحربات ایسی تنہ س زمارت قبور كالمكر فرمود صديب سريف ميرة ياس - لهذا اس مديف مين مما نعب اس بات كىب كدان يين مسيرول كے علادہ بمنى شہركى كمى مبيرين بنيكر نماز برصنے كى نيت مسے سفر کرنے کی ممانعت ہے برساری سعدیں، ان تین مسجدوں کے علاوہ بمیسال ادر متمانل ہیں جبکہ اولیادوصالحین وعلمائے کا ملین باہم متساوی نہیں۔ ملکہ ان کی رفیارت کی برکان ،عنداللہ ان کی خوارت وفیعہ کے مطابق ہیں۔ پھر کیااس مدیث مشرلعین کی بنیاد پر ابنیائے کوام و مرسلین عفام کے مزارات طیتبہ پر ماصری برجی ہی حکم دیاجا شیکا۔ یہ حکم تو مندین جی کہنیں لگا سکتے۔ اور حب یہ جائز ہے تواس کے حواز میں کیا قیاحت سے ۔ انتہی ۔

الغرص مفابرومشاہد و مزارات اولیائے کرام کی زیارت کے لیے سفر کرنا ، موسیب خیروبرکسن ، اور عندالتہ جائز ومشروع وستحب ہے ۔ حدسین بالا کی ہنی کے تحت داخل تہیں اور وہا بیر کااس پراعتراض ، وہ ان کی حبلت کے عیبہ طابق

# وهابرين مورث اعلى ابن تمريبر

فعد ونیست سے سفر کوگناہ ومصیت فیم الدعلیہ وہم کے دومنہ اور کی زیادت کے قصد ونیست سے سفر کوگناہ ومصیت فیم رائر، امن مسلم میں نیا فتنہ کھوا کر دیا نیج بی اسے شعبان کوبلے علیہ میں ومشق کے قلعہ میں فید کر دیا گیا۔ اور فید می کی حالت بیس بردی قدر مسلم کی اساست کو اس ڈنیا سے سد صالا۔ اس کی نسبت خاتم المی تثبن علامم سنیخ احمد شہاب الدین بن جر آئی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتا وی محد شیر میں مہبت پھے تحریف فرا اس میں خالصہ بیہ ہے کہ ابن تیمینہ ایک بندہ ہے جسے خدا نے رشواکیا۔ کمراہ کیا۔ اندھاکیا۔ بہراکیا اور ذلیل کیا۔ ائمی دین نے اس کی تقریب کی ۔ رشواکیا۔ کمراہ کیا۔ اندھاکیا۔ بہراکیا اور ذلیل کیا۔ ائمی دین نے اس کی تقریب کی ۔ اس کے بارسے میں یہ اعتقاد رکھنا جا ہیئے کہ وہ برعتی گمراہ ، گمراہ کن ، اور غالی قسم کا جا ہل ہے۔ المثل اس کے ساتھ ابینے عدل سے معاملہ کرسے اور سمیں اس جیسے کا جا ہل ہے۔ المثل اس کے عقب نہ سے ما طریقے اور عمل سے بچائے۔ آئین ؛

و بإبیدان مسائل میں اُسی کے خوشہ چین اور اُسی کے رزیہ حوارہیں ہوائس نے اُگا۔ ان لوگوں نے اُسے تبرک بطور نگلا ۔ مسلما نوں اور سُنی مسلمانوں کے عقید ک کو اُس اُوسیٹس سے ملوث کرنے کے بیے کہیں آٹھوں دیکھے ،اور کہیں لپس بردہ ، اُن کے دلوں میں نہی بُوٹی از بالوں پر اَجاتی ہے۔ مسلمان مہوشیار رہیں ، مرکز مرکز اُس نام سے وھوکا نہ کھائیں ہوائس کا نام ، یا اس کی کتا ہ و تحریر کا سوالہ دے ، مرکز اُس کی بات پر کان نہ لگامیس ، حنر دار حنر دار موسن یا دموست یار ، احتیاط ، احتیاط ۔ اسی میں مسلمانوں کا تھولا ہے ۔ و ما حلینا الا السلاغ ۔

ابيضمز اراس طيتبك بإس تشريع فزمار منى ادرحاصري كوابيت فيضأن سع توازتى ہیں ۔اس بیلے کنار قبر میں سے د بنانا مرگز ممنوع مہیں ۔ مکی مزار بندہ صالح سے ننبرک مقصود موانو محمو دہے ۔ مجمع بحارالا لؤار میں ہے کہ " سوکسی نیک بندے کے فربُ مزارمین مسیر بنائے ، یامقرومین اس ارادہ سے نمازیر سے کھیتن کی دوج سسے ستدا دکرے رائس کے فیضان سے اپنا دامنِ مراد محبرے ) یا اپنی عبا دے کا انٹر برکانت اُس کے بہنچانا چاہیے ۔ المینی حبیکہ اس کی توتت ، اموان سے ذائد ہے ) ہذ به که نمازمین اس کی طرف مونه کرے . مذنماز سے اس کی تعظیم کا قصد رکھے تواس ميس كجه مصالقة ننهيس كياننهي ويحيت كمراسماعيل عليدانصلاة والسلام كامزار مبارك سخددمسى الحرام نشرلعب مبرح طيم معبارك مبرب يعيد اس مين ازعام مساحد سيعا ففنل م " اورخود قرأن كريم ارشاد فرأيات فأل الَّذِينَ عَلَيهُ المرِّ عِلَى المرْحِيْدِ لَنَتَّخِذَ تَعَلَيم مستجداً • ( اصحاب کمون کی وفات سے بعد ان کے گرد عمارت بنانے میں) وہ لوگ سواس کام میں غالب رہے تنفے (لینی ہیدروس با دنشاہ اور اُس کے ساتھنی) لوسے **دنن**ی ہے ہم نوان برمسحد منا میں گے احس میں سلمان منا زبیھیں اوران کے قریب سے برکتا حاصل کریں . مدارک اس سے معلوم موا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسی بس بنانا،

ابل ایمان کا قدیم طربیزست - اور فرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا ، اور اس سے منع رز کرنا ، اس فعل سکے درسسنٹ ہوسنے کی قوی ترین دلیل سہے۔

4-اولیا، وصلحاء کے بیلے منت ماننا بادر کھنا جاسیئے کویز و کُلاک یے نذرفقهی کی ممانعنت سے۔ اولیاستے کرام سکے بیلے ان کی حبابت ظاہری ، خواہ باطنی ب جونذرب كمى حاتى بين بيرند رفقتى منهين عام محاوره منصكر اكابر كمصفور ومدريب كي است نذر کہتے میں - با دشاہ نے دربار کیا است نذری گزیں اس محاورہ میں سے رشاہ رفينع الدين صاحب براد يمولانا مثناه عبدالعزيز صاحب محدث دملوى رسالز نذودييس لكهنة بين " نذريكي اينجامستعل مي منود مذبرمعني مشرعي سست رجدع ف أنسست كم الخِيلِيْش بزرگان مي برند ، نذرونيا دمي نامند"

امأم احجل مسبدي عبلعني ناملسي فدس سره القدسي حدايقة مُدريب فرطيفين ومن هدذاالقبيل زيادة القبودوالتبرك بضرائج الاولساء والصالحين والمنذرله عي، بتعليق ذلك على حصُولِ مشفاع وحدوم غامت وفائد مجازعن الصدقته على الخادمين بقبوره مركما قال الفقهاء فيمن دفع النكوة مفقروسماها فترضاً، صع لان العبرة بالمعنى لا باللفظ " مينى اسى قبيل مسعب من ارست قبورا اورمزارات اوليا ، وصلى سع بركت لينا. اورسمیاری شفاه یا مسافر کے آنے ہر، اولیاسٹے گزمشتند کے بلیے منست ماننا کہ

وه اُن کے خادمان سنبور پر تقدق سے مجاز سے اکراکر جب نام سے نذرومنت کا، معراس سے مراد اُن کی معنی مجازی ہیں بین صدام در کا در راقعدق) جیسے فقہا منے فروایا ہے کہ فقر کو زکواۃ دے و دل میں بی نیتن رکھے) اور زبان سے فرص کانا کے توصيحوم وحاست كى كماعنما دمى مراد كاست ندكد لفظ كار"

تطا مربے کہ یہ نذر فقتی ہونی نواحباء ز زندوں کے بیے بھی مذہوسکتی۔حالانکہ دونون حالتوں میں برعوف وعمل ، فدیم سنے اکا بر دین میں معمول ومصتب ول ہے۔ بہج الاسرار شرمین میں محدثان اسانید صیح معتبرہ سے اس باب بین فیس اقوال ادر کرامات واسم الاسرار شرمین میں محدثان اسانید صیح معتبرہ سے اس باب بین فیس اقوال ادر کرامات اولیا ، وعلما داود عامة السلیبین ماحر آتے قوائن کی خدمات میں نذریں لاتے۔ بلکہ واقعات سے آب نے نامین کیا کہ صفور میں لؤر سیدنا عون کے اعظم رصنی اللہ تعالی عند نذرین فتوج ہوتی تناول فرماتے اور اُن میں سے بندان افدس بھی تناول فرماتے ۔ اگریہ نذرفقی جوتی توصف کو کا مرمان کیوں کہ ممکن تھا۔ اور توصف کو کا مرمان کرنا باطل ہے۔ سیسے میں داخل کرنا باطل ہے۔ ایس سے میں داخل کرنا باطل ہے۔ ایس سے فیول فرمانے کے ملاتے۔ ما

## انتباه صروري

مسجد مبس چراغ حبلانے، باطاق بھرنے، باکسی بزرگ کے مزار پرچا درح راحانے،
باکی رمویں کی نیاز دلانے، باعو ن اعظر رصنی اللہ تعالی عدکا توشد یا نشاہ عبدالحق ونی
اللہ تعالی عند کا نوشنہ کرنے، باصفرت مبلال بخاری کا کونڈا بھرنے، بامحرم کی نبائہ با
منعمول ہے، بیرمتن ، شرعی منت یا نذر فقی نہیں ، مناہی منتوں کا حضوصاً اسی
صورت معیتذمیں بورا کرنالازم وواجی ۔ مگر ریکام بذات بنو دممنوع بھی نہیں کرے
قواتی ہے۔ مبلکہ اسی میں بہتری و کھیلائی ۔ مبادا کہ کوئی حالت مکر و ہرنا بہند جی تقالی اللی در بیش آجائے اور کوگ کہیں کہ فلال کام مم نے نہیں کیا ، اس لیے بیرنزا بائی
اور یہ صورت نا بہت در بیدہ ساھنے آئی ۔ حالان کو سب بھر بہت کیا ، اس لیے بیرنزا بائی مونا ہے اور مونا

ال البنة اس کا حیال رکھیں کہ کوئی بات ، خلاف شرع اس کے ساتورۃ ہلائیں۔
مثلاً کا فی بھرنے ہیں رہ جگا ہوتا ہے جس میں کتبہ کی اور در شنہ دار بور تنبی بھی ہوکہ فیصول ہیں ہی تا ہوا ہو کی محفل جماتی اور گاتی ہیں کہ بیجوام ہے ۔ یا چادر جراحالنے کے لیے بعض لوگ تاشے باہے کے ساتھ حباتے ہیں ۔ یہ بخواہ مخواہ مال صائع کرنا ہے۔
جراغ حجلانے میں بعض لوگ آئے کا چراغ حبلاتے ہیں ۔ یہ بخواہ مخواہ مال صائع کرنا ہے۔
اور ناحا اُرز ہے ۔ مٹی کا چراغ کا فی ہے ۔ اور گھی کی بھی صرورت منہیں ، مقصود روشنی اور ناحا اُرز ہے ۔ مٹی کا چراغ کا فی ہے ۔ اور گھی کی بھی صرورت منہیں ، مقصود روشنی مسلاد شراحین میں عورتمیں باواز بلند نعت خواتی کرتی ہیں اور آئی کی آواز بیں ، گھرسے باہر عزبروں کے کا لؤں ہیں بڑتی ہیں ۔ اس کی بھی مناسب طریقے پر روک مقام کی حبائے ۔ العرض ان جائز کا موں ہیں ، ناجائز کا موں میں ، ناجائز کا موں میں ، ناجائز کا موں میں ، ناجائز کا موں کو خلط ملط کر سے امنہیں نالیہ ندیدہ و ناجائز امور کا ملخوبہ نہ بنا بیش کہ بجائے ٹواب کو خلط ملط کر سے امنہیں نالیہ ندیدہ و ناجائز امور کا ملخوبہ نہ بنا بیش کہ بجائے ٹواب کو خلط ملط کر سے امنہ میں طوی سے دربیاں شریعیت وغیرہ )

 ان میں کنگرے منرکھیں ایا اُوپنے مینار مزاعظائیں توغیرمسلموں کی نظروں میں خصوصاً ان کی بے وقعتی ہوگی- ادرمسجدوں کی بے وقعتی ااسلام وسلمین کی بے وقعتی اب قاری کے متراد فت سے اور میشرع مطبرہ کومرگز سیسند نہیں ؟

مزادات اوليا كمرام وعلماست عظام فكرششت اسراديم بريحادات كى بناوتعم هالانكه صديب صحيح مين صراحةً اس كي مما نعنت ارشا دسوي ، مكراسي دليل تعظيم إدر نشانِ اوب ك ينشِ نظرسلفًا وخلفًا المُسْرَام وعلما سنَّ الماس من من تزركهي اوراب لبلا · كيمسلمانون مين دارج بيعاور« حاواهُ المسلمون حَسَنًا فهو عندا مله حسَنَ " مين واخل مجع كادالانوار حلامًا لش مي سير قدا باح السلفُ البناء على حسبور الفضلاء الاولى اء والعلماء لِيزُورَه مدالنّاسُ وَيُسْتَرَكُيُونَ ونست بِ بعنى ب شك المتسلعب صالحبن ف المرفضل ادلياء وعلماء كم مزارات برعمارات بناما مباح فرما دیا کر لوگ ان کی زیارت کرم - اوراس میں دا حت پائیس میجامبرا غلاطی بس سے هُوَ وَإِن كَانَ احداثًا فَهُو بِدَعَهُ حَسِنَةً وَكُمُ مِن شَي عِكَانَ احداثًا وهوسدعتُ حسسنته وكمرمن شيء يختلف باختلاف الزَّمانِ والمكان لين يداكر جيانو بيدست مجرمي بدعت حمسن جدا ورمببت سي جيزي بي كهنى بدا موس اوريس الحيى مبرعت - ادرمبن احكام مي كد زمان يامقام كى تبديلى سعدل حاست مين يعنى اليى حبكه احكام سالقدسي سندلان حاقت إد يوساجت اب واقع موني ، اگرزمار أسلف ميں واقع موتى تو وه مي يهي حكم كرتے جوبم كرتيبس اس وقت - بعيسام المومنين صديقه عالشه رصى الندنغا لأعنها سنے فڑمایا کہ اگر سول التُدصلی الدُّعليہ وسلم الماحظر فرماتے ، جو باتیں عورتوں سفے اب بكالى مين لوانهين مسحدول سے منع فرا دليقے - جيسے بني اسرائيل كى عورتني منع كى كُنين أوراح المة دين في عورتول كومسجدون مصمنع حزابى ديا . حالانكرسول التدصلي الشرعليد وسلم في ارشا وفرايا تفاكر الشركى با نديوا كد مسجدول يصيمن منكرو يرلم) كيا ائمة دين نے نظر برال زمانه ، حوصكم فزمايا ، أسے حدميث كى مخالفت كها حاسك كا-

عاش للدابيان كي كارمكر المق كم فهم ركرائ كروار

یویس برنازه تعظیموں کے احکام میں کسلفت صالح کے قلوب بہنظیم شعائرا للہ سے
مملو ولبرسنے سے خلام ری تزک و احتشام کے محتاج رہتے۔ توان کے وقت میں یہ بائیں
عبث وبے فائدہ تحقیں -اورم بحبث مکروہ - اوراس میں مال صرف کرنا ممنوع - اب
کر بے تزک واحتشام ظام ری قلوب عوام میں وفعت بہیں آتی - ان باتوں کی حاجت
مہوئی مصحف شروی برسونا چوشھانے کی احبازت موئی مسجدوں میں سونے کے کلس
سونے چاندی کے نقش ونکار کی اجازت مہوئی مزارات اولیا ، برچادر چرشھانے ، فلا
فرلنے ، روشنی کرنے کی اجازت ہوئی - اور اسی بنیاد پر ان کے مزارات طیب برقبہ بنائے
گی احبازت مہوئی کرنے کی اجازت ہوئی - اور اسی بنیاد پر ان کے مزارات طیب برجبہ برقبہ بنائے
سفیرنا فہنے ، روشنی کرنے کی اجازت ہوئی احادیث واحکام سالقہ نہ بیش کر ہے گا مگر

مچھرالٰ عما داست کی تعمیرسے مقصود ہ خشیت دگل (امینوں اورمٹی) کی تعظیم حاشا دکُلّا مرکز بہیں۔ بلکہ روح محبوب کی تعظیم مقصود ہے ہجوبلا شید جمود ہے اوراعمال کاملار نیست پرہے۔

امام علامہ عارف باللاسیدی عبدالعنی نابلسی قلاسکنا دلله بست القدال ابنی بان بلست الله بست القدال ابنی بان بلس ما ف الله بست الفلال ابنی بان بلس ما ف ارشاد فرا بی بی بی الم الله بعنی مزارات اولیار کرام برشعیں روشن کرنا ان کی دوج مبارک کی تعظیم کے بیے ہے جو اپنے بدن کی فاک برایسی تجلی دال دی میں میں میں میں آف اس روشنی کرنے سے لوگ مبانی مرب برایسی تجلی دال دی میں اور وہاں اللہ عرق میں میں میں میں میں اور وہاں اللہ عرق میں میں میں ما مانگیں کران کی دعا مانگیں کران کی دعا مانگیں کہ ان کی دعا مقبول ہو یہ

گویا آپ نے اپنے نور باطن سے ادراک فرما لیا تھا کہ تعجن کم فہموں کو پہ شبہات عارص ہوں گے ،سب کا حواب ان دولفطوں میں دسے دیا کہ تعظیماً لروح، ۔ کہ مقصار روح محبوب کی تعظیم ہے نہ کہ خشتت وگل کی۔ اور اس تعظیم کوعیادت قرار دینا اور مرتقر کھے تعبُّد دبندگی تهمرانا ، سزار با بندگان صالحین و ابل التدکوشرک و کفرسد ماوش کمزنا ، اورسلما نول برصریخ ظلم اسخنت مدکمانی اورشد بدافترا رسبند ، اور البی سخنت مرکمانی بهراس برجزم ولقین ، به خاصر بند و با بیرکا - مولی تعالی اپنی بنا ه بین رکھے۔ ۱۰

و ربارت تبرگات

بنی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم کی آثار و تبرگات

شریفی کی تعظیم ، دین مسلمان کا فرض عظیم سے ۔ اور قوات شاب کریم بیزیوکسی

طرح ، صفورا قدس صلی الله تعالی علیه و سلم سے ، کوئی علاقه ، بدن اقدس سے جھونے

کا سوتا ، صحاب و تا بعین و ائمتر دین ، بهیشه اکس کی تعظیم و حرمت اوراس سے طلب

برکت فراتے آئے ۔ اور دین تی کے معظم اماموں نے تقریح فرمائی کہ اس کے لیے

برکت فراتے آئے ۔ اور دین تی کے معظم اماموں نے تقریح فرمائی کہ اس کے لیے

می سندی جی صاحبت بہیں ۔ ملکہ جو چیز کھنورا قدس صلی الله تعالی علیه و سلم کے

نام باک سے مشہور ہو ، اس کی تعظیم شعائم دین سے ۔ اور اس تعظیم کے لیے در

یقین در کا درجہ ۔ در کوئی خاص سند کہ در ملک سے اُس شالی مصطفی صلی الله علیہ و اور اس مصطفی صلی الله علیہ و اور کا میکن میں در عظم سے با در ایک ایک ایک می در کا درجہ اس سے موجود ہو ، جبر تو تعظیم و سروجہ کا فی موجود ہو ، جبر تو تعظیم و سروجہ کا فی موجود ہو ، جبر تو تعظیم و سروجہ کا فی موجود ہو ، جبر تو تعظیم و سروجہ کا فی موجود ہو ، جبر تو تعظیم و سے با زیہ ہیں رہ سکتا ، مگر کوئی گھکا کا فر ۔ یا جھیا منا فتی ۔

یک درجہ کے محضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنبرک اور حصول برکات والم اللہ واللہ اللہ وسلم سے تنبرک اور حصول برکات واللہ اقدس حصنور بُر اور حسلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حصاب کرام دھنی اللہ تعالی عنہ مسلم تا تاکہ اولیاء بلانکیر رائج ومعمول اور باجماع مسلمین مندوب و محبوب ہے ۔ اور بُر ظام رکہ اولیاء کرام دھلمائے اعلام مصنور کے ورثا ہیں توان کے آثار میں برکنت کیوں رزم وگی کہ آخر وارث ایراث برکات مجمی بیں اور وارث ایراث برکات مجمی کہ ان کے طفیل ، ان کے صدقہ برکات آتی اور ملی سے جاتی ہیں .

"مالوت سكينه كاذكر قرآن عظيم سي بحب سے روستن بے كربزرگان كے

نترکات کا اعزاز واحترام لازم ہے۔ ان کی برکن سے دُعا میں قبول اورحاجیں روا موتی میں -اور تبرکان کی بے حرتی گھراموں کاطریقیہ اور بربادی کاموحب ہے۔ بر

10 یخسک مزارات عنبل مزارات کے جواز کے بیے اتنی ہی سند کافی کہ خانہ کعبہ کاعسل آج بھی ان اِتھوں کے ذریعے جائز ہے جہبیں شعا ٹرائڈ کی تعظیم، حضوصًا اولیا، النّد کی تحریم، محبومان حق کی قرقیرسے چراہے۔ ۱۱

من پيهر سيلسل

ولابيدك نكاه مين فررسليين، بلكه خاص مزادات اوليات كرام عليم الرضوان
مى كي محرقد رمنيس مبلكة حتى الوسع ال كي تومين جاست بين و اور حين بيطير سية فابو
جله ، اسخيس فيست و نابود و بإمال كران كي حيات مين بين كه لا يشمع ولا يبحسُر
انسان مرا اور تپهر موا و جيسي وه خودابن حيات مين بين كه لا يشمع ولا يبحسُر
ولا يُخني عنك هشيئًا - حالا كحرشرع معلم ومين مزادات اوليا ر نومزادات اوليا م
عام قبورسلي من حتى تحريم وممتع التومين بين و يهال تك كه علما و فرات بين كه قبر
برباؤس د محنا كناه ب كرسقف قرم عن متين بين و تنير مين ام علائ ترجماني سين كرفي المتيت و يا شعر بو كان مناك كرفي الترسلي الشعلي الشعلية والما من من المتناس بين كرفي درسول التدميلي الشعلية والما مناس منان المتناس بين كرفي درسول التدميلي الشعلية والم من من كرفي المتناس بين كرفي درسول التدميلي الشعلية والمنان المتناس بين كرفي درسول التدميلي الشعلية والمنان المتناس بين كرفي الترسلي ال

حتی که محدرسول الدصلی الده علبه وسلم ، بهن کے تعلین باکی فاک ، اگر مسلمان کی قبر رپی باک کی فاک ، اگر مسلمان ک کی قبر رپی دائی ، تمام قبر ، حبّنت کے مشک وعنبر سے دمک اُسٹھے ۔ اگر مسلمان کے سینے اور مونعداود مراور آئی نکھول میر ؛ اپنا قدم اکرم رکھویں ، اس کی لذت و نعمت و راحت وبرکست میں ابدالاً بادیک سرشار و سرفراز رہیے، وہ فرماتے ہیں کہ" بے شک حیکاری یا تکوار برجلنا، یا ہوتا یا وُں سے گا نٹھنا، مجھے اس سے زیادہ پسندہ ہے کہی مسلمان کی قبر برچلوں ۔ رابن ماجہ) اور وہا بیہ کواس کی وے کہ ہے کہ کسی طرح سلمانوں کی قبروں برمکان بنیں ۔ لوگ حلییں بھریں ۔ قضائے حاجب کریں ۔ بھنگی اجیف فوکر سے لے کرعلیں۔

اگراین ست گیسند تو، نصیبت با دا ر

علما شے کرام کا اتفاق سیے کہ مسلمان کی عزیت ، مردہ زندہ برابر ہیں۔ رفتح القدیر، بنی صلی الشعلیہ وسلم فرماستے میں مردسے کی ہٹری توڑنا ، اور اُسسے ایڈا بہنچانا ، ایسا ہے جیسے زندہ کی ہٹری توڑنا ۔ والوداؤد ابن ماجر )

سبدنا عبدالله بن مسعود رصی الله تعالی عند فرملت میں بیس مسلمان مُردے کو ایذا دینا ۱ ایسلہ جیسے زندہ کو۔ د ابو بحربن ابی شیسبہ)

علما مفرطق میں " حب بات سے زندوں کو ابذا پہنچی ہے ، مُروب سے اس سے "کلیف پاتھیں یا میاں اس سے شکلیف پاتھیں یا مہارے علمار نے تھر کے فرائی کر قبرت نان میں جو نیاراستہ نکالا گیا ہو، اُس میں آدمیوں کو چان حرام ہے (روالمحاروغیرہ) اور فراقے ہیں "مقبرے کی سبزگھاس کا شامکروہ ہے کر حب نک وہ نرر مہنی ہے ، اللّٰد کی سب کرتی ہے ۔ اس سے اموات کا دل بہلک ہے اوران بررحمن البی کا نزول ہوتا ہے ۔ ہاں خشک اس سے اموات کا دل بہلک ہے اوران بررحمن البی کا نزول ہوتا ہے ۔ ہاں خشک گھاس کا فنا جا نئر ہے ۔ مگر وہاں سے تراش کر، جا اوروں کے باس سے جا ایک رمین عملی علی سے ۔ کم اکھیں گورستان میں جرنے جھوڑ دیں ۔ (روالمحارعا ملکری)

انهیں سے اور انہیں جیسی دوسری احادیث سے ہمارے علما درجمۃ المدّ تعالیٰ علمہ مرحمۃ المدّ تعالیٰ علمہ منے بید من فرمایا۔ کریہ علمہ منے بید من فرمایا۔ کریہ سبب حرمت مومن کے خلاف ہے اور ترک ادب وگستا خیمے۔ اور صرورت کی صورت برہے کہ منٹ لگ قبرستان میں ، میت کے لیے قبر کھود نے ، یا دفن کرنے جانا جاتا ہے ہم میں قبر سے میں قبر سے دیم میں جانا جاتا ہے ہم میں قبر سے دیم میں جاتا ہو ہم میں اس حاحب کے لیے اجازت ہے۔ بیم میں قبر سی حالی ہیں۔ اس حاحب کے لیے اجازت ہے۔ بیم میں قبر سی حالی بیں۔ اس حاحب کے لیے اجازت ہے۔ بیم میں جہال کا

ن براسے بیجتے ہوئے جایئر. اور ننگے ہاؤں ہول اور اموات کے لیے دعاواستغفار کمتے جائیں ۔

عزمن على منے کام کی نصری است بیسسئلم شل آفتاب روشن ہے۔ کم قبور ومنین اہلست کو قور کر اللہ ان کو کھود کر الن پر اپنی رہائش و آسائش کے مکان بناکر ان ان بیں لذات ونیا میں شنول ومنہ کس ہونا ، قطعاً یقیناً اصحاب قبور کو ایڈا دیا اور آن کی اہا ان و توہین کر ناست ہو کہی طرح جا تزیہیں۔ المسلست کے نزوی بسالہ ان اور آن کی اہا ان و توہین کر ناست ہوا موالی التحقیم والنا ما ابنے اہلان سٹر بھیہ سے ذذہ میں الملہ المبیاء کی اہدان لطیع میں برح ام کے گئے ہیں کہ وہ اُن کو کھا و سے اسی طرح شہدا دواولیا علیہ الرجمۃ والناء کے اہدان و کھن بھی متبور میں صحیح وسلامت مرح شہدا دواولیا علیہ الرجمۃ والناء کے اہدان و کھن بھی متبور میں صحیح وسلامت دہیں۔ وہ حصالات دواولیا میں دون کو دان کو

اور لعصل عامر مومنین اور لقید اموات کے ابدان ، گوسلامت ندر بہتے ہوں ، "ماہم ان کی قبور پر بیٹے نا کہ ان پر نکید لگانے اور فبرستان میں جو آوں کی آواز کرنے سے ان کو ایڈا موقی ہے۔ تعیسا کہ قدر سے ایجی مذکور موا - اور اظہر من الشمس ہے کہ قبور کو کھود کر ، ان پر دسینے کا مکان بنا نا ، آو حلین بجرنا بیٹھا لیٹنا ، قبور کو باؤں سے سے روندنا ، آن بر باخان بیٹ ہے عامی سب ہی کچھ موگا اور کوئی دفیقہ ہے حیائی اور اموات مسلمین کی ایڈا رسانی کا باقی مزر ہے گا ۔ والعباذ بالتدر العلین ،

علماً د فزاتے ہیں جہاں جالیں مسلمان جمع ہوتے ہیں ان ہیں امکیب ولی اللہ صرور ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ مغابر سلمین میں صدا مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہیں توبالصرورہ ان بیں بندگانِ مفبول بھی ہوں گے تومقابر سلمین کھود کراک پر رہائشں کی گستا حیاں عوام مومین کے ساتھ ہی تہیں ملکہ حصرات اولیا، کرام کے ساتھ بھی ہوئی۔ اور اشد واعظم مصیب ت اس کی جو اولیاء کی جناب میں گستناخ ہو۔ مدسی قدی میں بے کہ جو میر سے سے لڑائی کا اللن بے کہ جو میر سے میں دلی سے دشمنی باند سے تو بھے شک میں نے اس سے لڑائی کا اللن کے دیا۔ کر دیا۔

ر ان جلدمسائل کی تفصیل کے بید دکھیں احکام شر لعین اور دوسرے رسائل امام المسنست قدس سرہ ) ۱۱ محرضلیل عفی سحنہ

## وقعامسكه وندائي غيرالله

اس میں تحقیق یہ ہے کہ نداسے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں .
کبی محض اظہار شوق ، کبی تحسُّر ، کبی منا دی کو منا نا ، کبی اس کو بہنا م بہنچانا ۔ سو مخلوق فائب کو کہار نا اگر محض واسط تذکرہ اور شوق و الله اور شوق و الله اور شوق و الله اور شوق و الله اور سب خراق ، کے ہے جیسے عاشق ا پہنے محبوب کا نام ایا کہتے ہیں . اس میں تو کوئی گناہ نہیں ۔ اور ا بہنے دل کو ت تی دیا کرتے ہیں . اس میں تو کوئی گناہ نہیں ۔ مفود کا کا میں مذکور ہے ۔ اشعار : ۔

وید محب نوں داکسے صحالور د در بیا بان مشش سبت سے فرد در بیا بان مشش سبت سے فرد در بیا بان مشش سبت سے فرد کر گفت اس می کوئی سے کہوئی نے میں مناور ہیں ۔ کہا لا کی گفت میں مناور کہیں ۔ کہا لا کی اللہ اللہ میں مناور کہیں ۔ کہا لا کھی المناح در المت کی می دہم علی المد ہور المت کے المنظر در المت کے در

علیہ وسلم کے کر دہر بانی کے بنی ہیں۔ یا رسول اللہ اِ ہیں صفور کے وسیلے سے ،اپنے رب
کی طرف ،امن حاجت ہیں توجہ کہ تا ہوں کدمیری حاجت روا ہو۔ اہلی ان کی شفاعت
میر سے حق میں فبول فروا ۔ رسنائی، تر مذی ابن ماجہ وغیرهم ،
اوراگر صحابہ کرام کا مثوق وصال ، اور حضور اقدس صلی المند علیہ وسلم کے نام ہا می ،
اسم گرامی کی چاہشنی کی لذتوں میں ان کا استغراق ، اورائس شیریں دمین ، شیریں بیان ،
اسم گرامی کی چاہشنی کی لذتوں میں ان کا استغراق ، اورائس شیریں دمین ، شیریں بیان ،
سرتو دیکھئے کہ حصرت عبداللہ بن عمر رصی اللہ تعالی عنہا کا باق سردگیا ۔ کسی نے کہا
امہیں یا دیکھئے کہ جو آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں ، حصرت نے باواز طبند کہا
یا ممت شداہ ۔ فوراً باؤں گھل گیا ، رنجاری نی الادب المفرد - وعیرہ ) ۔

امام نووی شارح میچ سل رحم الله تعالی نے کتاب الاذکار میں اس کا مشل صفرت عبدالله بن عباس رصنی الله تعالی عنها سے نقل فرما یا کدان کا بھی باؤی سویا تو یا محمدا ہوئی ۔ اور یہ امران دوصحا میوں کے سوا ، اور وں سے بھی مروی مبا ۔ مبری وجہ ہے کہ اہل مربی ہیں قدیم سے اس یا محدادہ کہنے کی عادت جبلی آتی ہے ۔ مبری وجہ ہے کہ اہل مربی ہیں قدیم سے اس یا محدادہ کہنے کی عادت جبلی آتی ہے ۔ امام محبہ دفقیہ اصل عبدالرجن بذلی کوئی مسعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی الله تعالی عذب کے پوتے اور احتر بنا کہ تا جب سرم بابند تو پی رسم مربی بلند تو پی رسم مربی بلند تو پی رسم مربی بلند تو پی مسی بریکھا تھا ۔ محت مدیا منصور ۔ اور ظام برہ کہ القالم احدی الآسمائی فی دخلم بھی ایک الآسمائی وقالم بھی ایک النسائی فی دخلم بھی ایک السمائی وقالم بھی ایک دانوں میں بریکھا تھا ۔ محت مدیا منصور ۔ اور ظام برہ کہ القالم احدی الآسمائی وقالم بھی ایک دنیان میں ہوئی ا

## فائدة تفيسه

محنورسيدعا لم صلى الدعليه وسلم كوندا كرف كم يمده دلائل سند ألتي آت جد جهد م نمازى مازكى دوركعت ميں پوهنا ہد اوراپیٹ نبى كريم عليا فضل الصلاة والسلم بيد عرض كرتا ہدر الشدلام عَلَيكَ إيشُها الذِّيَّ وَسَهِ حسَّ اللّٰهِ وَبُوكَاتُ مَّ سلام حصنوربر المعنى - اورالله كى رحمت اوراس كى بركتين " اكرندا معاذالله شرك به توريحب شرك به ويريحب شرك مه ويريحب شرك من وداخل به وكاحول ولا هوة إلا المتدالعلى العظم -

اوربرجاباله خیال محص باطل کدائتیات زمانهٔ اقدس سے دلیبی بھی آتی سب تومفھوداُل نفظول کی اواسے مذکر نبی صلی الله علیہ وسلم کی زار حاشا و کلا تملیت مطہونے نماز میں کوئی ذکر البیام نہیں رکھا ہے حس میں حرف زمان سے لفظ نکا نے مطہونے نماز میں کوئی ذکر البیام نہیں مبلکہ قطعاً یہی درکار ہے کہ اکتعابات یا النظیم مراد رنہ ہول بہیں مبلکہ قطعاً یہی درکار ہے کہ اکتعابات یا النظیم مالی کا قصد رکھے ۔ اور المت کام عکلیت کی والصلوات و المقلیم الله و برکات سے بیرادادہ کر سے کہ اس وقت میں اپنے انگھا النتی و کر سلام مول کر سلام بنی صلی الله عام و کرکات کو سلام عرض کر ما اور حصنور سے بالقصد عرض کر ما مول کر سلام بنی صلی الله عالم کو سلام عرض کر ما اور حصنور سے بالقصد عرض کر ما مول کر سلام بعض ور مرسلے بنی ۔ اور الله کی رکھ مت اور اس کی مرکبیں .

فتاوی عالمگری میں شرح قدوری سے ہے لائد اُنْ یَقَصْد بالفاظِ النَّشْهُ لِهِ مَعَامِنَهُ عالم اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُل

مسلمانو! اب ان سے کہوکہ اپنے شرنگوں کو جمع کمیں اور فہروا لے عرش کے مالک سے اٹرانی لیس کہ نوسے کیوں ایسی شریعت بھی جس نے نمازی مہر دور کعیت پرانتجاب واحب کی ۔ اور اُس میں بنی سلی الشدعلیہ وسلم برسلام عرض کمرنا واجب کیا۔ رانواط لائنتیاہ) ۱۲

محرخليل عنينة

اوراگر مخاطب کواسماع دسمنانا) مقصود بت تواگر نصفیهٔ باطن سه منا دی کا مشابه و کرر باب توجی جائز، اوراگر مشابه و نهیس کرنالین سی کا مشابه و کروه و در بیاب کرنالین سی کا مشابه و کرده و در بیاب که فلاس فراید سے اس کوخر بهب می جائز ہے ۔ مثلاً ملک کم کی درود شرایت صفواتش میں بہنچا نا ، احادیث سے ناب ہے ۔ اس اعتقاد سے کوئی شخص الصلاح و داسلام علیک یا رسول الد کے ، کچھ مضا گفتہ نہیں ۔

م<sup>مه</sup> اوربیعذرمیها ل ندگرهنا بها<u>بیج</u> که صلاهٔ وسلام مینج<u>انه بر</u>مکنکرمقرربین نو ان میں ندا جائز۔ اور ان کے ما ورا میں ناجائز۔ پرجہالت کے فاقد مطری مدمزہ جهالت مسلمانول كوباد ركفنا جاستيك كمصرف دردد وسلام بي بنيس بلكدامت کے تنام افوال وافعال واعمال واحوال ، روزارہ دو وقت سرکارلمش وفار حصور سبدالأبرارصلى الله على وسلم مي عرض كيه حانف مي - احاديث كثيره مي تصريح ب كرن حرف برزخ بيس البيشيس ازفيامت وللكرونيا بي ميس المنيول كے تمام اعمال مسند مول ياستيتر اليظ مول يامرك بحصورا قدس على الشرعليد والممين يمن الرعون کے جاتے میں رسروات کے عمل صبح کو، اورمبرون کے شام کو، بھر معبرات سے انوار تكسك اعمال بيركو ، اوربيرس بدط ك كم عبرات كو يعرم فت عجر ك اعمال حمعه كو- اورلوبس تمام انبيات كرام عليهم الصلاة والسلام اوروالدين واعزّه و اقارب، سبب براعال مبيش موني لب ركند كه يد انامي كافي كه امام اجل يحبدالتُّدبن مبارك دحمة التُّدتغالي عليبر حصرت سعبدبن المستيّب رصى التُّدتغالي عنهاسه داوى كدكوئي دن البيانهي حسب بدعا لحرصلي الذعليد وسلم براعمال أممت، مرصبع وشام ،سپیش مذکیے مانے موں . اولحمنور کا ابینے اُمتاب کورہجاننا ، اُن كى علامت اوران كے اعمال دونوں وجرسے ہے ۔صلى الله على كسروعلى أل وصحابه وشرف وكرأ اور الأمكر كاحصنورصلي الثدعلبيروسكم نك امتى كا در د دوسلام مهنجاما ، مهبت

احاديث كريمير مست أمست واذال حمله الكر حصنورا فدس صلى الشدعليه وآكم وسلم ارشاد فرطت

۱ - الشُّدُقَّالَىٰ کے مجھے فارغ فرنشتے ہیں ، جوزبین میں سیرکرنے دیسنے ہیں' میری امسٹ کا سلام ، مجمع مك بهنيات بين - رنساني وارى)

٢ - جومبرى قبرانوركم باس، مجمر درود بهيج، مين بلغن نفيس أسيم سنتامول اور بو مجمست دورمبر اور درود مصيح . وه محمد مك بينيا ديا جا ناست . (مشكوة شريعين) ٧١- التُّرْتَعَالَى كالكِب فرسست بسب جيد التُّرْنْعَالَى في تمام مخلوق كى (بالبَّس سفف اور) سنادين كى طافت عطافرمان بهد وهميرك ردهنه الوركا عجاورسد وتو سحب ممبراکوئی امتی مجدبر درود میتملید نو وه اس کا اور اس کے باب کا نام لے کر عرص كرما جن كم بابنى الله فسنسلال بن فلال سنے آب برددو دھیجا ہے۔ اور مجمرال نفالي اسپردر و د مجنى است - الكب كه بدك دس درود- رطراني نزيم المجالس) مسلمانو إمبزارجان گامی، ایسے وسیطے برقرمان ص کے باعث مسلکے طفیل، المم سے دورسیاه اسم سے سید کار، مم سے آلودہ کناه اسم سے کنا برگار، ایک منی کے

اک درمار ورز مارس در کے حالی ۔

کیوں مذمرہ انے کی حسرت اجاب سل میں اسے میں منمول اور ذکرمیرا ، فینری معفل میں رہے

غرحن سيمحبنا اورمعوام كوسجعا ناكر صبطاة وسلام مين نداحبا نزيه يحدكه فرسنتياس كصحفودافدس بس بهنجاف برماموريس اورصلاة وسلام كعلاده دوسردمواقع برحائز منس كمبلادليلس

ہم متنا چیکے کد برجمض جہالت اور مدمزہ جہالت سبے ملکہ کہنا چاہیئے کر ٹجاہل عارفا ب - حال وهم كرحى سي مكرنا اسى سيدمو عد كبيرنا ادرى سي كتراناب.

اعمى اوبراكي مديب كذرى كمنود صفور بإورسبدكوم الننورسلي المدعليدو المهن امكية نابيناكو فضائه في حاصب كم يد بعد هزاغ مازجند دعائيه كلمات نقيلم فرائح كرلبد ماز کھے۔ اور ان کلمات کومحانہ و تا لعین رمنی اللہ تعالی عنہ نے زیانہ اقدس میں۔
اور حضور کے لعبر نرائہ امپر المومنین عثمان عنی رمنی اللہ تعالی عذمیں عاصب روائی کا ذرایعہ مبنایا ۔ اس میں کیا تقا باہمی تاکہ یارسول المتر میں حضور کے وسیطے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاصب روا فرمائے ۔" اس حدیث میں کہیں درود وسلام کا ذکر نہیں بکی خود وصلوم کا ذکر نہیں بلکہ خود وصلوم کا اللہ علیہ وسلام کا ذکر نہیں اور بدوہ حدیث تقریب الله علیہ وسلام کی اللہ علیہ وسلام کا ذکر نہیں اور بدوہ حدیث تقریب ہے۔ کہ صحاح کر سنتہ سے متن صحاح ، حامع تر مذی الله حاکم اور ابن ماجہ میں موجی ہے۔ اور اکا برقی تنین مثل امام طبرانی وامام بہتی والوعب الله حاکم وعی ہے۔ اور اکا برقی تقریب کے نشری تر نگ میں امپر کی اس میں کو نشری تر نگ میں امپر کی کہ اس کی محمی اگر کوئی عالم بالم کا میں مریب کے نشری تر نہی کہا حالے گا کہ اس کی کرار کر، بید حکول بہ میں موجی کا حیال حوال اور ان اور الا ما خل کا حال کا کا خوال کا واقعال حوال دور الا ما خل والا ما خل کا میال حوال کی تعلیم کی کا خیال حوال حوال ولاحق و الا ما خل کا حال کا حال کا دور موال کا میر میں کہ تعلیم کا میال العمال حوال حوال ولاحق و الا الما خل العمال العمال العمال حوال ولاحق و الا المال کا کا حال العمال العمال حوال ولاحق و الا المال کا کہا کہ العمال کا کا حوال ولاحق و الا المال کا کا حال العمال العمال العمال حوال ولاحق و الا المال کا کا العمال العمال و اور در کراک کریش کی تھی کو کا میال حوال ولاحق و الا المال کا کا العمال العمال العمال العمال العمال و والود و الدور و الدور کو المال کا کی تعلیم کو کا میال کا کا کو کا دور کا میال کا کو کا میال کا کو کا میال کا کو کا میال کا کی کا میال کا کو کا میال کو کا میال کا کو کا میال کا کو کا کا کو کا کو کا کا کا کی کا میال کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کی کا کو کا کی کا کو کا کا کو کا ک

 دربان آیا - اور با تھ بچڑ کرام المونین کے حصنور سے گیا - امیر المونین نے اپنے ساتھ مند پر بخھالیا ۔ مطلب پوجھا ۔ عرض کیا ۔ فوراً دوا فرایا ۔ اور ارشا دفرایا ہتنے دنوں میں اس وقت می نے اپنا مطلب بیان کیا ۔ بھر فرایا جوجا حبت متبین پیش آیا کرے ، ہمار پاس چلے آبا کرو گا برصاحب وہاں سے چل کرعثمان بن صنیعت رصنی اللہ تعالی عنه سے سے اور کہا اللہ تعالی تمہیں جزائے خیر دے ۔ امیر المونین ، میری حاصت پرنظر، اور میری طرف توجہ نفر ملت نے بہاں تک کہ آب نے آن سے میری شفاعت کی عثمان بن حینیت وضی اللہ نعالی عنه نے فرمایا خلاکی فنی میں نے تو بہار سے میری شفاعت میں امیر المونین سے بچور نہ کہا ہوا کی عنہ نے مستبدعا کم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں امیر المونین سے بچور نہ کی بھنور نے میں ایک نا بینا حاصر مہوا اور نا بینا ٹی کی شکا بیٹ کی بھنور نے میں ایک نا بینا حاصر مہوا اور نا بینا ٹی کی شکا بیٹ کی بھنور نے وہ ن میں سے ارشا دفرایا کہ وصنو کرکے دور کوئت نماز پڑھے ۔ بھرر وہ عاکر ہے " مذا المونی منہ پائے تھے بائیں ہی کور ہے تھے کہ وہ ہمار نے باس آیا ۔ گورا بھی اندھانہ تھا گا

بحكم امتيا فانكفيرندكري، تامم اس قدرمين كلام بنيس كراكب گروه انكه كے نزد كب يد مصرات كر بارسول الله كام اس قدرمين واعوث النقلين كن وال مسلما لول كوكافرو مشرك كهته به مخد كام اسلام رئيصيل اور مشرك كهته به من مخد كام اسلام رئيصيل اور ابن عود كور است نكاح حديد كري - در مختاري سبح - ما ونيد حد لاون يوه سو بالاست خفار والدة بد و خيد يد الذكاح - ۱۲ (انوا دا لانتباه و عنيده)

سلمه اوریم محبره تغالی به نامت کمیں کے کہ عامۃ المسلین بن کاطبقہ علما میں سلمہ المسلین بن کاطبقہ علما میں شمار نہیں ، منحرعلمائے المستنت کی صحبت سے شرفیا ب، ان کے فیضان سے مستفیعن اورمسائل علمہ سے ذوق رکھتے ہیں وُہ حُرب جاسنتے ہیں کہ اولیائے کوام کوالٹری و بیان میں جواصحاب خدمت ہیں ، کوالٹری و بی بیان ،

ان كوتصرف كاختيار دياجاتاب بسبيه وسييد كم عمّار بنا وين حالت مبير-ان كومصنورا قدس صلى الشرعليدة والمركى منيابت مين تصرفات واختشادات بليته مبين - تمام مخارق عادات أن سے ممکن لہیں سطتے ارحن لعنی مشرق سے مغرب مک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا اُن کے لیے کچھ دشوار نہیں ۔ وہ اپنی فپور میں حریات ابدئ کے ساتھ ڈندہ میں را وران کے علم وا دراک وسمت ولیم رہیلے کی برنسینٹ بہرست زیاده قوی میں - ان کے افعال وا دراکاٹ جیسے دیکھنا شنتا بونناسمجینا آنا حانا حیلنا سجهرنا ،سب بدستور رہتے ہیں ملکہ اُن کی توتیں بعد مرگ اورصا ہے۔ اور تیز موجاتی بیں مانت جمیات میں جو کام ان آلات خاکی معنی انکھ کان ماتھ باؤں زبان سے لين فق ، اب بغيران ك، ان اليلي رواح كرتي بيس أرهج مثالي كي يا وري سهي رشاه عبدالصزمز صاحب فرماتے میں ۔ روح راقرب واٹی مکانی بیساں است۔ توحب اولياء الشرك بيكسي متفام ومكان كأفريب ولجيد سونا مكسال اور ان کے آلات ِ فاکی ، پہلے کی پنسبت مِبْہت زیادہ قومی ، اورکوئی میندہ مومن ،اپنی مسی شکل میں انہیں ندا کرتا ہے تو کون سا مانع ، کون ساحائل ہے ہجواس کی اواز، ان کک پزیننے دے، یا ان کی مددونمصرت کو، اُس ککس بذانے دے رکیاس بركوني وليل فطع شرعي قائم سعيا بيعقال يا عادة مال معد ياشرع مطهره في فرا ویاہے کہ اب وہ مندسن سکبل کے -اب کسی کے کام مذاسکیں گئے کسی کی مشکل شافی ینه فرماسکیں گئے ۔ اور قبر کی متی ان کے اور اس کے درمیان اسپی حائل ہے کداب اُن ك يبداس كى آوازشننى ، صورت ويجهنى محال مظهرى - توكيبا إِنَّ المله عَلى كُلِّ شيرة وتدبر برهي المان منس

اور ہاں حنطامعات! برکہاں سے نابت کہ آدمی اسی کام کو اپنے یہے حلال حانے ہمس کے بکار آمد ہونے بریقین رکھتا ہو۔ باقی کوحرام سیجے ، بھیر تو واحب کہ نماز روزہ اور تمام اعمال حسُنہ کوحرام حاسنے کہ وہ حبب نکس فنول رنہ ہوں کا اکا منہیں۔ اوراس کا بقین حاصل رنہیں ہوسکتا کہ ہما رہے تمام اعمال ، بارگاہ اہلی ہیں مشروب قبولیت سیمشرف ہوچکے ہیں ۔ لا محالہ کہنا پڑے گاکہ امید ہی کافی ہے اور امید ہی دوجراغ ہے در امید ہی دوجراغ ہے حس دوچراغ ہے جس سیمنزل کا سراغ ہاتھ آتا ہے ۔ تو نداکر نے والے کو کرم الہا سے مروقت یہ توقع وامید رہتی ہے کہ بافل السّد تعالی یہ صفرات اولیائے اللی کر محبوبان خدا میں ، اور ان کے ہاتھوں ، قدرت اللی کا ظہور مقام ہے ، توجہ خاص فرمائیں گے اور سہاری فرما دیک کی سے ۔ ورسماری فرما دیک کے ۔ و

واللدور سنن ليس كے ، فراد كرم نياسك

بین اولیائے کرام ہو زبرزمین دفن میں اُن سے انتفاع اوراستفادہ جاری سے -بہاں لفظ جاری سست " پرنظر کھیں کماس سے مراد نہیں مگر مسلما نوں میں جاری ہونا -اور جومسلمانوں میں جاری ہو، مرکز شرک نہیں کم جن میں شرک جاری ہوا مرگر مشلمان نہیں ۔

الغرض اوليائے كرام كى كرامتين اپنے متوسلين بران كى مرحمتين اوران كے

تعترفات وبركان بعد وصال مجي برستور باقى رستيمين برندخ بيرمجي أن كيفيض جاری اورغلاموں کے ساتھ وہی شان امداد ویاری ، باقی رہنا ہے ۔ اولیائے کرام سے انستمداد والتجا ۱۰ اور اپنے مطالب میں طلب دعا، ادر حاجت کے وقت اُن کی مُلا ، حائز و روا مونے کے ماب میں فقیراتنی بات ادرعرض کرناہے کہ شاہ ولیات صاحب دملوی کے" انتباہ فی سلاسل اولسیا واللہ "سے روشن کرشاہ صاحب اللہ مناقب ادران كے اساتذہ استوام رخسہ تصنیف حضرت شاہ محد غوث گوالیا ری عليد رحمت البارى اورخاص دعائيسيفي كي احازيس ليت اور ابين مريدين كواحازت دينت أك واسى جوام خسر كى سيفى يى وه جوام دارسيعت خوارموج د مع يجس ديه كر وبابيت مجاري مخت مصيبت من كرفنا داود ايناحون ديفيرتا رجع وه كيا ـ نادعلى . جوام خسرمين تركيب دعائ سيفي مين فرمايا ،-

لا نادعلی معنت باریاسه بار ، یا کیب باریخواند وآن انیست نا دِعليًّا مظه والعجائب عَجُدُه عُونًا في النوائب

كل هم وغقر سينجيك و بولاستك بإعلى ياعلى ياعلى ياعلى ياعلى

يعنى بجارعلى المرتضى كوكه منظهر عيارئب بين - توحهنين ابنا مددكار باشته كامصيبتول بي -سىب بريشانى وغمراب دور موسئه جائة مېن . حصنور كى ولامين سند ماعلى ياعلى ياعلى ياعلى ياكلى) اكرمولي على كوم المدتعالي وجبد الكريم كوشكل كشا ماننا مصيبت ك وقت مدد كارجاننا ، سننگام فخم ونخلیعث اس جنائب گونداکرنا - یا علی یاعلی یا علی کا دم بحبرنا ، تشرک مهوتو معاذالتّٰد المنكرون كے نزديك و محزات مذكورين سب كفار ومشكون مطهرس - اور سب مصد بره کر محاری مُشرک ، کمٹر کا فر ، عبا ذاً بالله ، شاه ولی الله صاحب موں - جو مشركون كواولياء الشرجافية ويناكثني ومرشد ومرسح سلسله مائة -إحاديث نبي صلى الشعليد وسلم كى سسندي أن سعيية ، مدتوب ان كى خدمت كارى وكفش مردارى کی داد دینے۔ انھیل شیخ تقرعادل تباتے اور ان کی ملاقات کو بلفظ وسست بوسی تعبير فرما نف مېر، تو محدثی کا تمغه ، حدمیث کی سندیں ، یوں سی برما د مهومیس که انتخامشکونز

ٱن ميں داخل ئيں۔ والعياذ ہا ملے دب العلمين ولاحول ولا قوۃ الابانگدالعلى لعظم: مسلمان و يجيب كداوليا والنُّدكونداكريف، ياعلى ياعلى ياعلى كيف كورشرك تحقراسف کی ، ان منکروں کو کیا سمزاطی ۔ مذفاحق مسلما نوں کومشرک کہتے ۔مذاکاوں کچیلوں کے مشرک بننے کی بیھیبست سہتے ۔ اس سے بی بہترکہ راہ واسست برآئیں بیج مسلمانوں کومشرک نربنایش ، ورمزایون کے ایمان کی فکرفرایش . ديدي كه خوان ناسخ بهروا نه دمشيع دا جبندال امال مذواد كه شسب راسيحركند

نُسَأَلُ اللَّهُ الْعَافِسِيةَ وَحُصْنَ العاقبيةِ آحين.

بال ممالامقفود اسس كلامرست عوام اباستنت كوبيلا كرناب كرسوانواب سجعی وصنوع حق میں کچھ کسر ماتی ہے ہے۔ سجس نا مہذب مذمہب، نایاک مشرب کی دیسے صى بونابين وائمة عِبرين وعلىك دين واولياك كاملين، فرون ثلثرس مے کرا ج نک سب کے سب معاذ الدمشرک کافر، بیعتی خاسر مظہر س ،فلام ہے ك وه لحا تُغدكيسامبوكًا - اوراً سيرمُننت وحياعت سيركتنا علاقه مبوكًا رسجان الله مشننن جماعیت کوشرک مبّامی*ش رح*باعی*ت سنت کومشرک مهرایش ، مجهرمتنی بیونے* كأكبيت كاميش رحودكوسوا والخطم المصنت كبيس اوركبلاش اورابني كمراسي كولور حبيابتي گھراتلی کا ....

سهم من المسلم من المرابع مريك بدبات كه عامة المسلمين كي ندا بهي عبث كي حال و مصمقصد نهی سوتی کم از کم مزدا کرنے والے کے دل میں امیدو ترقع کا دما توروشن سوناسب كدمهارى فرماد بادنه تعالى ان كك كيني ك و در بعونه تعالى صلد با بريد وهمارى حاجب روائی ، مشکل کشائی فرایش کے - اسس کی ظام رمثال برسے کرعام سائل كُدَاكُرْحِن دروازوں برحاكرسوال كرتے ہيں، وہ مېروقت فزاخ دست،آمادهٔ سنخاااور منتنظر سوال وندائهیں موتے کہ کوئی دست سوال دراز کرے اور برعطا کریں، کوئی وامن مجھبلائے اور بباس کا دامن گوم مرادس معرب ببوہ حقیقت ہے حبس مخدسائل

بھی داقف ہونے ہیں ۔ بھرکون سی چیز ہے جوا بہیں کشاں کشاں ، محلہ محلم ، گھرکے ماتی اور آمادہ سوال کمرتی ہے۔ ملکہ ہے لوجھے تو ترکیۂ نفس کی خاطر ، بہت اکابراولیا ، فیصد قوت ماجت اس براقدام فزمایا ہے ۔ اور کمتب فقہ یہ شا ہدعادل ہیں کہ بعض صور توں ہیں علمائے کرام نے سوال ، فرض فرمایا ہے یغرض کہنا بیہ ہے کہ اس لفتین کے باوجود کہ ہمیں مرکھ سے بقدر صاحبت مل حاما یقینی نہیں صوت ایک امیداور امکیت توقع ہوتی ہے بجوانہیں اس اقدام برآمادہ کمرتی اور سوال برائحارتی ہے۔ لول می ایک امید و توقع ہی ایک مار فرون کے باوجود کہ اس امید و توقع ہی ایک میری فراد ہی ایک ایک اور سامل مراف کے بہنے ایک امید و توقع برگی ہے۔ کہ التفات خاص فرمائی ۔ یا کارکنا ن فدرت نے ان تک میری فراد ہی بائی ہی ایک میری فراد ہی بہنے ایک میری فراد ہی میری فراد ہی بہنے ایک میں میری فراد ہی بہنے ایک میں میری فراد ہی کہ اس میں مارون کے اس میں میں میں میری فراد ہی کہ استفات خاص فرا میک اور دست نگری فراکر ساحل مراف کے اس میں میں میں میں میں مارون کے اس میں میں مارون کے اس میں میری فراد ہی کہ اس میں میری فرائی اور دست نگری فراکر ساحل مراف کی بہنے آئیں ۔ یہنے آئیں کی مارون کے اس میں میں میری فرائی کی میں میں میری فرائی کی میں کی میں میری فرائی کی کورٹ کی میا کہ کو کیا کہ کی میں کہ کی میں کی میں میری فرائی کی کھر کے اس میں کی میں کی کھر کی کہ کی میں کی میری فرائی کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کا کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کھر کو کھر کی کی کھر کی کی کھر 
شانحه طُّال را بدنظر کیمیا کنند آیا بودکه گوشزچیشے سِاکنند

تواب اس الا لعین ادای شبت اگر بوت کتی به توصرت ایسے مسلمانوں کی مذ طبقهٔ علما بیس شمار موتے بیں مذمسائل علم یکا ذوق رکھتے ہیں ۔ منعلما کی صبت وخدمت گزاد کا سستر فیاب میں - مذحلال وحرام ، جائز و ناجائز کی تفصیل سے آگاہ ہیں اور مذفرالفن وادکان اسلام سے وافقت - صرف اجمالاً یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسلام میں جو کچہ ہے سب حق ہے ۔ اور ایسے سلمان نہیں مگر وہی جو کور وہ اور جنگل اور دور دراز بہا اُدل کے دینے والے ہوں جو کلم بھی صبحے نہیں بیٹر صسکتے ۔ توابیسے سلمانوں کے کسی فعل کو بنیاد بنا کہ عامتہ المسلمین کی جائز ہیں مقتل کی نسبت کیون کو جائز قرار دی جاسکتی ہے چرجائیکہ اُمہیں کفرونٹرک کی آلائشٹوں میں ملوث کرنے کے لیے مرحیلے بہانے اپنی کوٹشوں میں مصروف رمنا ۔ اسی لیے شاہ صاحب علی الرجمۃ نے اسے الالیونی ندا اسی طرایا - اور اسے کفر و شرک کہ دینے کو ہجرات و میں کی فرایا ۔ ۱۱۱

کی کوئی جیزگم مہوجائے باراہ معبولے اور مدرجاہے اور الیسی حکہ ہو جہاں کوئی ہم دھ تنهين اتواكس جابيئ كريون بكاري ياعبا دالله أعِيْنُوني و اسهاللرك ببندوميري مددكرو سلب التشك بندوميري مددكرو واست التدك بندوميري المث كرو . كم التُد كم يحص بندست بين حنبين مرينين ديجمتنا وهُ اس كي مددكرين كك "روالطافي، دوسرى حديث بيسب كرهزا ففيه صلى التدعليه ولم حب جبكل بس حب اور چھوسط مبائے توبوں نذاکرے "سلے اللہ کے بندو! روک دو- رابن السّتي اور ایک اور صدیث میں ہے کہ فرماتے میں صلی الله علیہ واکہ وسلم ایوں ندا كرسے مددكرو اسے الندكے مندو - دابن ابی شیبتر) بیرہ دیشیں كرنین صحابة كمراه رصى الله نعالى عنهم سف روابيت فزمايس ، قديم سيدا كابرعلما سط دين رحهم التدنعالي ك مفبول ومعمول والمحرّب بين - اودايسير بي لمصنا مين بْرِشتمل بهبت اطادييث مروی ہیں مسٹ لگ مصنو درست پرعا لم صلی الٹرعلیہ دسلم فرماتے ہیں " فضلٌ میرے رحم ول امتبوں کے باس طلب کروگدائن کے سامیے مل جین کرو گھے کہ ان میں میری رحمن سبع - داین حیان )

نیز حصنور والا ارشا و فرمات میں صلی النّه علیہ دسلی اللّه علیہ دسلی اللّه علیہ دستے اللّٰ میں میں اللّٰ میں ال بنکی واحسان مانِگُور اُن کے طلّ عنا بیت میں آرام کروگے رعامی

الفداف كى آنتھيں كہاں ہيں۔ فراا كيان كى نكاه سے وُكي يں كہ احاديث كريميسيا حدا عن حدا من كريميسيا حدا عن حدا عن واشكا عن بيان فزا تى ہيں كر رسول البّرصلى البّرعليہ وسلم في ابنت نيك امنيوں سے استعانت كرنے، أن سے حاجيس مانتك، أن سے حنى واحدان طلب كرنے كائم ديا كہ وہ تمتها دى حاجيس بجثنا دہ بيشا نى رواكريں گے۔ ان سے مانتگو تورزق يا وَسَّكُم مراديں يا وَسِّكُم اُن كے دامن جمايت بيں جين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن ايت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے ان كے سايم عن بيت ميں حين كر ديكے اور كون سايم سے بيت ميں حين كر دي كون سايم كر ديكے كون سايم كر ديكے كون سايم كر ديكے كون سايم كر ديكے كر ديكے كون سايم كر ديكے كر دي كر ديكے كر ديكے كون سايم كر ديكے كر

امتى نيك ورهم دل موكا . كمان سعاستعان شرك مفراكر، أن سع ماجتيل ما فك

كاحكم دياجائيكا مربدكلام آن آناسے

الحداثة حق كا آفتاب بيربدهٔ و حجاب اروشن موا م گرودا بيدكاموند، خلالفه ماداست امخيس اس عيش حين كارم احيرو بركت اسا ير وكست وامن دافت ميس محتدكهان جيس كي طرف مهر بإن حذا كالحهر بإن رسول صلى التُدعليدوسلم اسبيف امتيون كو بلار بإسب -

بالمسلمانان المستنت، مقلدان ائمتر آست كونوشى وشاده الى كدانهين في بوبان مغلك من المرام كاست و المرام كالمور و المرام كرام المرام فراميس مشتن المرتب كومنكركوفروم ركفت ميس و مديث قدسى ماس ميس الما عند طان عيدى و المي منده سد و مرام المرام مرام و مرام المرام كالمرام و مرام المرام و مرام المرام و مرام المرام كالمرام و المرام كالمرام كالمرام و المرام كالمرام و المرام كالمرام كالمرام و المرام كالمرام كالمرام و المرام كالمرام كالمر

ے گرربر توحرامس*ت ، حرامت* با دا<sup>.</sup> ۱۱ محرخلیل عفی عنه

اورجوا الم خصوصتيت الن كاحال عبداجي اورحكم عفي حُدِا - كوان كم حق من يدفعل عبادت موجاتا ب - جوخواص مين موكا حود سمجه له كا - حق مين يدفعل عبادت مهوجاتا ب - جوخواص مين موكا حود سمجه له كا - بيان معلوم موكيا بت حكم وظيفه مريات خيرور القلار مث مثير من المرابط المر

ادر وه حکم مشرعی کباسه به بهی که ان سے توسیل کرنا ، مشرعاً حالمَهٔ و مرغوب و معوب به معوب بنده و معرفوب و معوب بند که در مناز و معرفوب بند که در معرب کا در معیث

قريّه بيد المام شيخ الاسلام سنهاب رملى انصارى كے فقاوى بين بيط سنبول عمايقة من العامة مِنْ العندانة الحرار الله المالين وادليا مِن العبين سي فرا دكرية اور ما درول الله إيا على إياشي عبرات والعبلاني اومان كم مثل كلمات كمت مبين اببرجائز به ما ينهي ؟ اور ادليا بعد انتقال بهي مدوفر العلم المبياء ومرسلين واوليا روعلما سيد مبي يانهين ؟ - انهول في عدائمة الم يعى مدوفرلة في مين انها موم مين يانهين واوليا روعلما سيد مددانگئي حائز بين اور وه بعدائمة الم يمي مدوفرلة في مين ؟

مؤد حصنور سند ناعوت اعظم رصنی المترنغالی عدد ارشا و فرما نے بین کر موکسی کلیف میں مجھ سے فرما و درج سے قرمان کر ہے وہ ما حبت بد وہ محتی دورج و و درج سے قرمان کر ہے وہ ما حبت بد است کی طرف مجھ سے قرمان کر ہے وہ ما حبت بد است میں اللہ کی طرف مجھ سے توسان کا دا دا کر سے سم رکھ سند میں بعد فاتحد کے سورہ اخلاص گیا رہا اورج دو درکھ دور کو در کا میں میں اللہ علیہ وسلم بر درود و سلام بھیج بچرع اق شریف کی طرف گیارہ قدم جلے ۔ ان میں میل الله علیہ وسلم بر درود و سلام بھیج بچرع اق شریف کی طرف گیارہ قدم جلے ۔ ان میں میل نام لیت حاست یا دکھ سے ، اس کی وہ طرف گیارہ قدم جلے ۔ ان میں میل نام لیت حاست یا دکھ سے ، اُس کی وہ

ها حیت روا مور په

اکابرا ولیاءکرام وعلماستے عظام رحمۃ اللّٰدُنْعَالَیٰ علیہم اپنی تصابیٰعب حلیار میں میرکلماست دحمدین آیاست ،حصنورعؤش پاک دصنی اللّٰدُنْعَالیٰ عندسے نقل و دوا بین فرطتے سَسِق ہوں ۔

فقنلك حاحبت كصيك بهامك مجرب نمازب حجوعلماء وصوفيه واولياء مبيشر ركي صفة أكف مبي اس نما زكانام صلاة الاسرارية يعواهم الوالحسن نوالين على بين جربر ليمنى شطنوفى مصنعب مبجنة الاسرار شريعيث ركداعا ظم علماء وائمته قرارت واكابر اوليا روسا داست طرلقيت سيسابي اور مصنور عونث الثقليان رصى الله تغالي عنهاك صرف دوواسط ر کھتے ہیں ) اپنی تماب بہجتر الاسرار میں اور ملا علی قاری وٹینے عبدالحق محدث وملوى رعني المتدنغالي عنهم جصنوارس بدناعوث أعظمه رصي الشرنعالي عنه عد نقار المراسي المس كى تركيب يد بياكد لبديما زمغرب نتيس يركمكر دوركعت فانال المريد المريد بيد كد المحرك بعدم ركعت مين كياره كياره بارقل موالله باره يسالم کے بعدالتّدعر وجل کی حمدوننا کررے معرنی صلی التّعليه ولم بركيارہ بار درودوسلام عرض كمرك والماه وود كاصبغ كوفى بهي مو كيركياره ماريدك يارسُول الله يانِيَّ الله أغِننَى وَاهْدُدُونِ فِي قضاءِ حاجَتِي مِا قاضِي الْحَاجَات ( ليه الله كه رسول ، لمه الله ك بنی ہمبری فرباد کو مپینیئے اوڈمیری مدد کیجئے ۔مبری حاصت پوری ہونے ہیں الے تمام ماجوں کے بوراکر نے والے) مجرعاق کی جانب گیارہ قدم چلے مرقدم مرب کے یا عَوْتَ التَّقَدُّ لَيْنَ وياكريمَ الطَّرونين ٱغِنُّنِي وامدُد في في قضاءِ حاجَتِي يا قاضی الد الحاجات ( اے حن وائس کے فریادرس اے راس باب ) دونوں طرف سے براک میری فرماد کو پہنچے - اور میری مدد کیجئے میری حاحبت پوری ہونے میں - اے صاحبوں کے بدر کرسنے والے) مجرحفنور کے توشل سے اللہ عربو حق سے تور کرے۔ علامهملى قارى فرمات ميس وقد حُبرّب ذالك مِرادًا فضك رضى اللّه تعالی عند - (سیے شکب بر بارہا بجربہ کیا گیا محقیک اُٹڑا) الندی دھنا محصرت بیج پر

رصنی اللّه تعالیٰ عنه)

گه شاه صاحب رحمة الله تغالی علیه نے دوبایت ارشا دفرمایک بیشیخ کومت و معرف حقیقی سمجے تومنج الی استرک ہے سیسیخ کووسبلد و درائید جانے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم ان دو محتفر فل می اجمالی تفصیل براکتفا کرتے نہیں کہ اہل انصاف کے بیدائنا می کانی اور متعید عن ومعاند کو دفاتر بھی ناکانی .

استعان کی دوصورتیں ہیں - استعان صقیقید استعان بی بی حقیقید استعان بی بی بی بی استعان استعان بی بی بی بی استعان است مقیقید استعان بی بی استعان بی بی استعان بی استعان بی استعان بی استعان بی است فادر بالذات و مالک ستقل اور بی وہ خو دا پنی ذات سے اسس کام کی قدرت دکھتا ہے ۔ وہی کارساز حقیقی ہے اور اپنی حد ذات میں کسی کا محتاج نہیں ۔ یہ استعان سے نواہ بلا واسطر ہویا اللت و معدام واصاب کے واسط سے اسرطرح الله مقالی کے ساتھ خاص ہے کہ دمی مستعان حقیقی اور کارساز حقیقی کے دست فدرت بین کارخان دعا کم کا کم کم سے تنام نہائے ، اسباب سے والب تد بین ۔ حکم سے تنام نہائے ، اسباب سے والب تد بین ۔

اوراس معنی کے اعتبار سے کسی اور کومستعان وفریا درس اور کارساز تعیقی حانماً ، اوراس معنی کاعبر خلاکے ساتھ اعتقا در کھنا ، مرمسلمان کے ننر دیکب شرک ہے منم رکز کوئی مسلمان ، بخیر حال کے ساتھ اس معنی کا فصد ر کھنا ہے ۔

دوترسی استعانت بخیرهینی ، کرحس سے استعانت کی حبائے ، حبس سے آدمی مدد کا مؤاسکا دم استعانت کی حبائے ، حبس سے آدمی مدد کا مؤاسٹ گارم و اور حب کی توجہ والتفات با حاحب برآری کا مؤاباں مو ، اُن سب کوعون اللی کا منطبر، وصول فیفن کا ذریعبر اور قضا کے حاجات کا وسیلہ دواسطہ حبائے ، اور یہ فطعا حق ہے سے دورب العزم تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں حکم حزما یا و است فو اللی الا سے الدی سے بیات کے میں میں استعانت بالغیرا مرکزائس الدی سے بیات منافی منبی بندہ مقبول وجب حصر کے منافی منبی بندہ مقبول وجب حصر کے منافی منبی بیاد واسطہ اور عون اللی کا مظہر وسید بدی ان کر اسی نعمت کے حصول کی خوالے کا کو میں اللی کا مظہر وسید بدی ان کر اکمی نعمت کے حصول کی خوالے کو سے بیاد جان کی دائے کا داسطہ اور عون اللی کا مظہر وسید بدی ان کر اکمی نعمت کے حصول کی دیکھیوں کو کو میں اللی کا مظہر وسید بدی ان کر اکمی نعمت کے حصول کی دیکھیوں کو کو کی دیکھیوں کا داسطہ اور عون اللی کا مظہر وسید بدی ان کر اکمی نعمت کے حصول کی دیکھیوں کا دور میں کا دور میں کا داسطہ اور عون اللی کا مظہر و کے بیاد میں کا دور میں کو کی کے حصول کی دیکھیں کی میں کی دیکھیں کی میانے کی کی کو کی کی کا داسطہ اور عون اللی کا مظہر و کے بیاد میان کی کی کا داسطہ اور عون اللی کا مظہر و کے بیاد کی کا دور کی کا داسکا کی دیکھیں کی کا دور کی کا داسکا کی کا دار کی کا داکھی کا داکھی کی کا داکھی کی کی کا داکھی کی کے کا دائی کی کی کا داکھی کی کا داکھی کی کا داکھی کی کا داکھی کی کا دائی کی کا داکھی کی کا دائی کی کا دائی کا دائی کی کا دائی کی کی کا دائی کی کی کا دائی کی کا دائی کی کا دائی کی کا دائی کا دائی کی کا دائی کا دور کی کا دائی کی کا دائی کی کا دائی کی کا دائی کا دائی کی کا دائی کا دائی کی کا دائی کی کا دائی کی کا دائی کا دائی کی کا دائی کی کا دائی کا دائی کا دائی کی کا دائی کا دائی کی کا دائی کا دائی کا دائی کا دائی کا دائی کا دائ

یا کسی شکل میں دستگیری کے بید بندہ مومن التجاوالتماس لائے اورانہیں مذکارسا زهینقی حانے مذمسنعان حقیقی ملکم مرحیزیوں دستِ قدرت کو کارکن دیکھے۔ تو بدند صرف حائزو مشروع ہے ملکہ اکابر دین وملت اور پاکبازانِ شریعین کا دستور ومعمول رہا ہے جیس کی مزار ہا مثالیں ، کمنیہ معتبرہ میں مذکور ہیں۔

اس بلے بہمجینا کہ اولیا ، وانبیار سے مدد جا بہنا مطلقاً شرک ہے ۔ اکیب عقید با باطلہ سے ۔ کیونکہ مقربان بارگاہ الہٰی کی لمراد ، امدا والہٰی ہے ۔ اور بداستعانت درحفیقت بی تنبارک و تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ استعانت بالغیرمرگز مہبی ۔ اور دو آبا ک نشک تعین کے مرگز بہمین ہیں ۔ کہ عالم اسباب ہیں رہتے مجو کے اسباب سے قطع نظر کر لیا جائے ۔ تواستعانت و فریا درسی کی حقیقت خاص مجدا احد ہی وسیل و توسیل و توسیل الله توسیل میں الله توسیل میں الله عرب استعان میں الله عرب الله میں الله عرب استعان میں الله عرب الله میں الله عرب استعان میں الله میں الله میں الله میں الله اللہ میں الله میں الله میں الله میں الله اللہ میں الله میں الله میں الله میں اللہ میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں اللہ میا میں اللہ میں ال

ابل اسلام ابنیارواولیاعلیہ الصلاۃ والسلام سے بی استعان کہتے ہیں ہو السلام سے بی استعان کہتے ہیں ہو السّرۃ وحلّ سے لیجے نوالشداور اس کا رسول عَمْسِ فر البی اور اُسے اللّہ جلّ وعُلاَی شان البی جل الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی محلّ الله علی الله علی وحلات کرے ، جناب الله علی وعلاسے کرے تو کا فر سوجائے مِحرّ وہا بیہ کی برعقالی کوکیا کہئے ۔ منر الله تارک الله علی وعلاسے کر الله علیہ وسلام الله علیہ والله مست فوف دندایان کا باس دنداسلام کا عافل سنوائی کا ادب و مذر سول الله علیہ وسلام الله علیہ والله علی الله علیہ والله علی الله 
اكيب بي وقرف وبابي في كها تفار وه كياب يع نهيس ملنا هذا سدار بعية تم مانگة به

اولبائرسے۔

ا مام ابلسُنتن امام احمد رصّا خال صاحب قدس سره نے اس کا جواب بدارشاد فرمایا کہ أسهم مانگتے میں اولیارست اليي بيه وفو في كيه مرسوال كاجواب التله عزّو علّ نياس آية كريمين وباست وَلُوانَّهُ ثَمُّ اذْ ظُلُمُواانَفُسَهُ مُ حَامُّوكَ فَاسْتَغْفَرُاللَّهُ وَاسْتَغْفَرُكُهُمْ الره صول كوجد في الله تواباً سَرِخيمًا و اور اكرجب وه ابني عانون برظلم رايني كناه کر کے نترسے ہاس حاصر مہوں ، نیس التُدسے معافی جا ہیں ، اورمعافی مانگے ان کے يه رسول، توبي شكب الله تعالى كو انورجت ولكرت والامهر بإن باميّ . کیا انٹدنغالی ابینے آپ مہند کنٹ سکنا بھیریہ کیوں فرمایا کہ اسے نبی نیرے ہاس حامز سوں اور توا مترسے ان کی بخشش جاہے تو رہے دولت و مغمن بامیں گے۔ آبيت كريميصات فرماري ب كرصنورصلى الشعليد وسلم نبى توبريس وان كادروازه لرم توبه ومعذرت كريف والول اور باركاه اللي مين ان كي شفاعت كي خواستكارول كے ليے ميشمفتوح بے بندوں كو حكم بے كدان كى بارگاه بيں حاصر سوكر انہيں بأركاه ايزدي بين وسسبلة دحمن اللي ښاكر، دنهين شفيع منړنباس مان كر. توبرواستغفار كري دالتُدتوم برجگه سُنتاہے - أس كاعلم ، أس كاسمع ، أس كاستهود ، سب حكمه ايك ہے۔ مگر صحم سبی فز ہایا کہ ممیری طرف تو مہ جا ہو تومیر سے عجبوب کے حضور حاصر مہو۔ حصنورصلی الشدعلب وسلم کے عالم حیات ظام رمی میں برجھنور، ظام رتھا، حاصری بارگاہ ا روسشن دمهوردامقی راب صنور مزار ترانوار بیک که روصنهٔ الور مربه حاصری دین - اور جهال يديهي ميتدمنه مرتو ول سيحصنور ميراورصلي الته علىبه وسلم كي طرف نوجرا محصنور سيت توشل فرماد واستغاظ اورطلب شفاعت مصير ممكرو باببة توطفل منبس ركھتے . خُدا لِ انصاف إ الرَّابِيُ رَبِيرِ آلِكُ تُسْتَعِينُ مِن مطلقاً برستعانت كاذاب اللى كبل وعكل مير حصر مقصود موكدم طلق استعانت أسى كيسائي محضوص بهد الوكيا صرف اولياء والبيا رعليهم الصلوة والسلام سيس استعانت شرك موكى

کیا بہی عنبوندا ہیں ۔اور خدام واحب بورسب انتخاص اور الات واستیارا سب ہا ہیں اس باہیں کا نام ہے دیا جے کہ ان سے مذرک اورول سے دوا جے ۔ مہنی منبی حب مطلقاً ڈات احدیث سے استخابت کی تفسیص اورول سے دوا جے ۔ مہنی منبی حب مطلقاً ڈات احدیث سے استخابت کی تفسیص اور عنبر سے درا جنے کی تقہری ، لوکسی ہی استخاب ، کسی غیرضا سے کی جائے ہم بینہ مبرطرح مشرک ہی ہوگی رکر انسان ہوں یا جادات ،احدیا مہوں یا اموات ، فدوات ہوں یا صفات ، افعال ہوں یا حالات ،عیرضدا ہونے میں سب داخل میں ۔ تو کیا جواب باصفات ، افعال ہوں یا حالات ،عیرضدا ہونے میں سب داخل میں ۔ تو کیا جواب ہے آئیر کر میر کا کر رب عزوم آئی فرما قاب ۔ واشت عیننو اما لے تی والصلاۃ ۔ " استخاب کر وصب و نمازسے " کیا صبر خدا بیت حس سے استخاب کر میں فرما آئی ہے۔ " استخاب کر وصب و نمازسے استخاب کو ارشاد کیا ہے ۔ دوسری این میں فرما آئی ہے ۔ کیا میں ایک دوسرے کی مدد کر دو محالم کی اور میں کاری ہیں۔ " ایس میں ایک دوسرے کی مدد کر دو محالم کی اور میں کر کی دوسرے کی مدد کر دو محالم کی اور میں کاری ہیں۔ " ایس میں ایک دوسرے کی مدد کر دو محالم کی اور میں کاری ہیں۔ " ایس میں ایک دوسرے کی مدد کر دو محالم کی اور میں کاری ہیں۔ " بیس میں ایک دوسرے کی مدد کر دو محالم کی اور میں کی دی۔ " ایس میں ایک دوسرے کی مدد کر دو محالم کی اور میں ہیں۔ " بیس میں ایک دوسرے کی مدد کر دو محالم کی اور میں کی دی۔ " بیس میں گاری ہیں۔ "

تمیوں صاحب حب عیر حداسے املاد ملنی مطلقاً محال ہے تواس حکم الی کا حاصل کیا ؟ اوراگر ممکن ہے توجب سے مددمل سکتی ہے اس سے مانگئے میں کیا زمر کھل کیا ؟ اوراگر ممکن ہے توجب سے مددمل سکتی ہے اس سے مانگئے میں کیا زمر کھل کیا کہ وہ تنرک قرار پایا رغرض استعامت بالعیر وہی نا جائز ہے کہ آدمی اس عیر کومنظم عون الہی منہ جانے ملک اورکارساز معینی حان کہ اس مربع وسا کر ہے ۔ اوراگر منظم عون الہی اوروا سطہ و دکسبلیم رحمت باللہ کے طاق ، مقام معرفت میں سمجھ کر استعامت کر دا جی مقام معرفت کے بھی خلاف مہم السیام سے اللہ کے طاق ، مقام معرفت باللہ کے میں حالات مہم السیام سے دولکن الو ھا جہتے ہو میں العملی ہے اسی ستعامت بالغیر کی ہے۔ ولکن الو ھا جہتے ہو میں الایعقلون ۔ ۱۲ محرفیل کھنی عدد

فَا مِلْكُمْ مُلْمَكُ :- وہابیہ كاصافرو كابرا بیارے كم علموں كواكثر دھوكے دینے ہیں كہ بیزوزندہ بین - فلان عقیدہ بامعاملہ أن سے نثرك تہیں - وہ مردہ بین ان سے تثرك تہیں - وہ دُور

ہیں اُن سے بترک ہے۔ وعلیٰ مذا القیاس وطرح طرح کے بہیدوہ وسواس مگر بیسخت جہالت بے مزہ اور حبارت بلے لات ہے ۔ حب نترک ہے۔ وہ جس کے ساتھ کیا جائے نشرک ہی ہوگا وراکی کے یعے نشرک نہیں تو وہ کہی کے بیے شرک نہیں ہوسکتا ۔ کیا اللہ کا شرکب مرکز سے نہیں موسکتے ، زند سے ہوسکتے ہیں ۔ دور کم منہیں سوسکتے باس کے موسکتے ہیں ، انبیا ۔ واولیا رنہیں سوسکتے ، حکما رواطبا ہو سکتے مہیں ، انسان نہیں ہوسکتے فرشتے ہوسکتے ہیں ۔

حامننا ملکہ! اللہ کاشریک کوئی نہیں ہوسکتا۔ نومننلا جو بات ندا سخواہ کوئی نہیں ہوسکتا۔ نومننلا جو بات ندا سخواہ کوئی سنے سوئی سے شرک منہیں ، وہ اسی اعتقاد سے کسی دور والے یا مرد سے ملکدا بینٹ بیتھر سے بھی شرکے منہیں موسکتی۔ اور حجان میں کسی سے تیمرک مھمر سے ، وہ قطعاً یقیبناً نمام عالم سے تیمرک مھمرے ، وہ قطعاً یقیبناً نمام عالم سے تیمرک موہرے ، وہ قطعاً یقیبناً نمام عالم سے تیمرک موہرے ، وہ قطعاً یقیبناً نمام عالم سے تیمرک میں ہوگا۔

اس، سنعانت ہی کو دیکھئے کہ جس معنی پرغیر بیندا سے نشرک ہے تعنی اسے فادم بالذات و مالک مستقل جان کرمد د مانگا ، بایں معنی اگر دفع مرض بیس طبیب یا دوا سے استمداد کر ہے ۔ با حا حب فق میں امیر بادشاہ کے باس حبائے ۔ یا انساف کرانے کو کسی کچہری میں مقدمہ لڑائے ۔ بلکہ کسی سے دوزم ہی کے تعمولی کامول بیس مدد لیے ، جو بالیقیس نمام وہا بی صاحبان ، روزانڈا بنی عورتوں بجوں نوکروں سے کرتے کہ اتنے رہے میں ، سب شرکہ قطعی ہے کہ حب یہ جانا کہ اس کام کے کہ د بنے بہ انہ ہیں جو دابنی ذات سے ، بلے عطائے اللی قدرت ہے تو صربے کھڑ وشرک

اور صبه معنی بران سب سے استعانت نثرک نہیں، بعنی مظهر عون الملی، وواسطره و مسبله د سبب مجمعنا، اس معنی برحصرات ابنیاء واولیا، علیه الصلاة والثناء سے کیوں شرک مونے لگی مگر حکیم امیر حبط، بچ ، او لآد فرکر جورو، ان سب کومظم برعون د سبب و دسسیلہ حابنا ماننا حائز ہے۔ مثیرِ ما در کی مانند حلال ہے۔ اور اب حصرات عالیہ بعنی ابنياء واولياء كوكروه اعلى مظهر، إغظ سبب ، افضل وسائل ملكمنتهى للاسباب غاية ابنياء واولياء كوكروه اعلى مظهر، إغظ سبب ، افضل وسائل ملكمنتهى للاسباب تمام واسطول اور تمام وسيلول كى انتها مبعد ، الساسمجنا نثرك موكيا - مبزاد لفت مريب بي عقلى المغلق عوض با في وبين مريا مي كرج كي عقد مبت و وحضرات محبوبان حدا كم بارسيس مريترك مبت مجدو ، يار ، ني مددكار ، نوكر كاركزار ، مكرانبياء اوليا ركانام آيا اورم مريترك كا مجوت سوار مؤا - يركبا دين به كيسا ايمان مبد و لا حول و لا حق آه إلا ما ملك العدلي العظيم -

برا دران اسلام اس نت کونوب مجھوظ پلوظ رکھیں جہاں ان جالاکوں عیادوں کوفرق کرتے دیجھیں کہ فلاں عقب وہ کا عیادوں کوفرق کرتے دیکھیں کہ فلاں عقب وہ فلاں سے منہیں تو بالیقین حال لیس کہ برنر سے حبو شعیر سرح جب ایک جگرشرک منہیں تو اس اعتقاد سے کسی حاکم شرک منہیں موسکتا۔ وا ملاد المهادی الی طوایق سکوی ۔ دا محمد طلباع عن عنہ

راس مسئله كى تفصيل كے يہد ديجھبن فيس رسالدلا جواب عجاله بركات الله اد مصنف اما مرابلسنت ) -

اب بعض علماءاس بنيال سن كرعوام درّق مرامّب بهبس كريّد اس ندا سعة منع كرتے ميں - ان كى منيّت بھى اجلى ہمے - إسّما الاعمال بالنياّتِ (الحديث ) منزمصلحت يول سبنے كه اگر مَلاكر في والاسجھ دارموٽواُس بر حسُن ظن كيانواسك - اورموصف عامى جا بل موٽو اُس سعد دريا فت كيا جا اگراس کے عقید سے بیں کوئی حزابی موتوائس کی اصلاح کردی جائے اورکسی وجرسے اصل عمل سے منع کرنام صلحت موتو بالکل روک دیا جائے مکین مرموقع براصل عمل سے منع کرنام خید نہیں موتا -

اور فرماناً ہے ولا تقف مالیس لگ به علم طران السَّمُعَ والبَصَوالفُواُدکل اولٹ کے ان عنہ مستولاط "بیجے نہر اُس ہات کے اہم بھے تھے تھی نہیں۔ مبیک کان انکھ دل سب سے سوال ہونا ہے "

ا وُرِفُرْ أَمَّا بِهِ لَولاً إِذْ سَبِعُتَمُوهُ ظَنَّ الموهِنُونَ والهُوهِنَتُ بِالْنَفْسِمِ فِي اللَّهِ المُ حَبِراً ﴿ يَ كِيون نه مِواكر حب تم ف أست مَنْ اتْوَسلمان مردون اور كورتون فن في البين ما نول المين المين المنافق الله المسلمانون برنيك كان كيامونا "

اورفزماماً عب يعظِكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُو الِمِثْلِمِ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِيِّنَ مَا

ٔ السُّهُ بَهِ بِي مَضِيعت فَرْمَا بَاجِهُ كِهِ البِيامَةُ كُهِ نَا ، اگرائيانَ ركھتے ہو!' رسول النُّصلی النُّدعلیہ وسلم فُرمائے ہیں '' کمان سے بچو کہ کمان 'سب سے برٹھ کر حجو ٹی بات ہے''

ا ور فنوات مبي صلى الله عليه والم توفياس كا ول جير كركبون مذ ويجها أ علمامة كرام فزملت مبن كرحبن سلمان سندكوني لفظ البيا صا درمه واحس مين شومبلو مكل سكيس ان ميں اندا نوسي مبلوكفرى جاسب جائے ميوں اور اكب اسلام كى طرف تو حبب كارتابت مذ موجلت كرانس في خاص كوتى سيلو ، كفر كامرادلياب المهم أست كافرنتكيين كمكه كقرائك مهلواسلام كالهجي توسي كيامعلوم شايدأس فيهيلو يا وركعا موكر الاسسلام كيفناه ولا تبعثنى اسلام غالب رستناسيمه اورمغلوب تنبين كياحاماً التندالنند! كبان توخداء ورسول حِلُ وعلا كمے احكام كى بناير، علمائے كرام كايير ارشا وكم كلمد گوکے كلام ملب أكرننا لؤيم عنى كفر كے نكلب اور ايك ناويل اسلام كى بيلر مهو، واحب بنے کراکسی اول کو اختیار کرمی اور اُسے مسلمان ہی گھرامیں ،اور کہاں بلاوج موخد زوري ست صاف اظامرا واضح امعلوم ومعروف معنى كالكاركرك ابني طرف سے ایک ملعون ومردود اور مصنوع ومطرود الحتمال کرمونا اور اینے لیے علم عنبب اوراحوال فلب براطلاع كادعوى كركء ازبردستي وبي اياك مرادسلمالول كمسر خفوب دينا - قيامن تورز آئے گي رحساب تورز موگا اوران بہنا نورط فانوں برباركاه فتهار يسيم مطالسة حواب نورنه موكابه مان مان جواب نيار كرر كهوائس سخت وقت كربيع مصب ملانون كي طرف سع عَبِكُرْنَا آئے كا لاالہ الّا الله -

يول اعتبارية أسك توابيض بنبيخ ابينه مرشد ابين فائد ابينه رمه براحصرت شاه صاحب عليدالرجمة مى ما ن كو البينه كذب كا امتحان كرلود الم استعانت من و بجهد يجهد كم المنباء وا وليارعليم افضل الصلاة والثناء كومعاذالله عذا بالمنا المعلن الشاء كومعاذالله عذا المنا عليم سن يا قادر بالذات يامعين ستقل جانت موكدوه بيامني الله عظرة والحرامة وللمنا الله عزوال معقول من المناس الله عزوال من الله عن الناس الله عن المناس الله عن ا

مندے ۱۱س کی سرکارمیں عزت و وجا ہمت والے ۱۱س کے صکح سے اس کی نعمتیں

ہا نظنے والے مانتے ہو ؟ دسمجھوتو سہی کہ تمہیں کیا ہجاب ملتاہے۔ سوج نو سہی کہ بھر
دنیا و اسحزت میں تمہیں شرمندگی و عبرت نامرادی کے سوا کھ اور بھی ہا تھ آسئے گا۔
امام علامہ خاتمۃ الحجہدین ، تقتی الملت والدین ، فقیہ محدث ، ناحراسنت الواس علی
بن عبرا اکافی سب بکی رصنی المنڈ تعالی عند کتا ب ستطاب شفا والسقام میں استمداد
وا مات کو بہت وادر نیکے کا بہطلاب نہیں کہ حضور کو خالق اور فاعل ستقل کھر لنے مول
علیہ و کم اسلمان ادادہ جہیں کہ تا ۔ تواس معنی پر کلام کو ڈھال کر استعانت سے منع کہ
دینا '' هن باب المتبلیس فی الدّین والمتشویش علی عوام الموجد دِین' وین میں
دینا '' هن باب المتبلیس فی الدّین والمتشویش علی عوام الموجد دِین' وین میں
مغالطہ دینا اور عوام سلمانوں کو پر ایشانی میں ڈالنا ہے''

ایمان سے کہنا اور خدا لگتی کہنا کہ کسی دلبل شرعی کے بغیر، نتہاری بات معتبر سوگی یا ان اکا ہرام اسٹن کا بدارشا دوا حب الا تباع والقبول سوگا کہ حقیقت گید استعان فراد الشرع وجل کے حصور سہے۔ اور بنی صلی الشرعلیہ وسلم اور ابنیا مواد لیار، اس کے ادراس فروادی کے بیچ بیں وسسیلدو واسط میں ، مگر ہے یہ کہ وہا سید کے باس ، حیانام کی کوئی جزر نہیں ۔ حیا آن کے باس سے مذکر رہی ۔ زیر کات اللاد وعیر و، ۱۷ محظیل عفی عنہ

اکیب بات که وہ بھی بہنت مبلک کار آمد ہے یا در کھنے کے فابل ہے وہ بیہ بات کہ وہ بیمی بہنت مبلک کار آمد ہے یا در کھنے کے فابل ہے وہ ہوکہ میں مبلک ہو اور قرائن فرتیہ سے لین کی کریٹے میں منظم کے مرکز فنا دو عناد کوئی شرہ نہیں - ساس کو برک کرنے مبل و مطلق العنان بھیوڑ دسے کہ شفقت اور اسٹون اسلامی کے فلا ہے بیم رملی العنان بھیوڑ دسے کہ شفقت اور اسٹون اسلامی کے فلا ہے بیم رملی العنان بھیوڑ دسے کہ شفقت اور اسٹون اسلامی کے فلا ہے ۔ مبلکہ اصل عمل کی اجازت دسے کرا اس میں جو خرابی ہوا اس کی اصلاح کرد ہے۔ کواس میں امید قبول اغلب ہے ۔ حق شیحا نا و تعالی

## كاحكم ہے۔ ادع الى سبيسل رُبِّكِ بالحكميِّ والعوعظيّر الحسسنة الابي

بی مخلوق صلکو ، ملایست شرکی ون بلانا ، امکب مهتم بالشان امرسید اوراس کی بها آوری سکے بید ارشا در مانی شدے کہ اسپنے رسب کی راہ کی طرف بلاؤ بکی تدمیر الدر اجھی تفییحت سے اور اُن سے اس طریقے بربحث کردیوسب سے مہتر سو۔"

تبلین می و ترعیب الی الحق کے وہ آداب وطرق ، جو وحشت زدہ گراہوں ، اور بلائے می ورحشت زدہ گراہوں ، اور بلائے میں اور بلائے معصیت میں گرفتار ، کجرووں کو ، حق وصواب کی منز لوں کے بہنجا بیس ، صاف صاف آیڈ کرمیریس بیان فرمائے گئے کرتین میں ۔

السّحسكميّة بعني وه علمي ولائل الموسى كو روز دوشن كى طرح الشكار كردير. اور شكوك وسِشبهاست كى تاديكيول كونور ماليت سے بدل سكيں۔

المتوعظة الحسكة بينى البي بند ومضيحت جرس وصواب اورخروفلل كى يادوانى اس اسلوب سي كرائ كربخردل جي موم موجا بيس ، بالفافط ديگر ترغيب م تريب سيس ان كرمذ بان اعلى ابھار كى اكرين كى جانب ان كاميلان فلب خيادہ سي زيادہ مرشعے -

التی تھی احسن۔ بعنی حب بحث آمی بڑے نے نوانداز مطاب شاکسنگی سے معمور ، اور طریق گفت گو الشی تھی احسن۔ بعنی حب بحث آمی بڑے معمور ، اور طریق گفت گو اخلاق حسنہ سے معمور ہو ہم مخاطب کے دل میں گھر کر جائے۔
تفسیر صنیار الفران میں فرایا کہ " ایک نادان اور غیر تربیت یا فئتر مبلغ اپنی دعوت کے لیے ، اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ صنر رسال موسلگا ہے ، اگر اس کے بیٹ سے میں موسلگا ہے ، اگر اس کا انداز منطاب درشت اور محالد اند برجا ۔ اگر اس کا انداز منطاب درشت اور محالد اند برجا ۔ اگر اس کی تبلیغ واشاعت کا انتصاد اند بلیغ کو اپنی دعوت سے متنفر کر دھول کر سے کے لئے ساموی کو اپنی دعوت سے متنفر کر دھول کر سے کے لئے ساموی کی نشوت کا انتصاد اند بلیغ اور فقط تنبی مع برجے ۔ اس کو قبول کر نے کے لیے ساموی کی نشوت کیش کی حالق ہے ۔ اس کو قبول کر نے کے لیے ساموی کی نشوت کیش کی حالقی میں کہ حالقی ہے ۔

اور مذجبر واکراہ سے کام لیا جاتا ہے۔ ملکہ اللہ تعالیٰ کے نزدی ہو ایمان ایمان مینیں حبس كے بيس برده كوفى ونيا وى لا لج يا حوف وم اس ہور اس بيدالله تغالى في حوفى ا بين هجوب محرم صلى التذعليبر وسلم كو دعوب اسلامى كي آواب كى تعبلى وى - اس كات كالكيب أنكب تفظ عورطلب سبعد ولمين اسلام كوسبنيل كربك كصفوان سيس تغبير کرکے اس امرکی طرف توجہ ولائی کریہ دعوت کسی سکیاسی حتمہ بندی کے لیے کسی محاشی گروه سازی کے لیے مہیں دی جارمی، ملکداس السستدی طرف بلایا جارہا ہے حوىبندسكوابيف مالكس يقيفي كيطرف الصحانات مبودورى اورسكانتي كصحاؤل سے نکال کرفریب وبطفت کی منزل کے سب پہنچانے والاسے - دلبٰذا ، متبارا اندازِ خل ا اليهاموناج اسييرهس كولفظ لفظ سه اخلاص ومحبت كم حيثه ابل رب بهول اور نمهاري أواز كازبيرويم ، سفقت وبها ركا أيند وارمو - متهارسي مين نظر فقط حق كي معطبدي ىپو. تۆحبىيىك كونىمىرتىغ ان ىنوبيوں سىھىتىھىن ىذىپر اُسىھ اُسىمىدان مىں قدم مذر کھنا چاہئے۔ اس معیاربر بورا اُسرنے کے بیے علم والگامی کی وسعتوں کے علاوہ مکا دم اخلاق اور فح کسسن حضائل سیے مزتین مونا بھی صنروری ہیے ۔اور پہنمدن کسی صار ول کی طحبت سے حاصل موسکتی ہے ۔ انتہی

عؤر فنر ماہیئے! کہ آج کل وہا سیر نجدید کنے فریہ فرریہ استی سبتی موتبلیغ کا حال مجھیلایا ہے ۔ان میں کتنے ہیں ہواس معہار پر پورے اُتریں ،۱۱محد خلیل عفی عنہ

ادر رسوائی خابیت کے مضبوع کے جواحکام شرعید تقریم کو کے بین ان میں مخور کرنے سے اس فاعدے کی تا مئید ہوتی ہے ۔مشرب اس فقیر کا یہ ہے کہ ایسی ندامیرامعمول نہیں - ہاں فعض اشعار میں ذوق وشوق سے صبغۂ ندا برناکیا ،اور عملدراً مدد ہی رکھنا چاہیئے ہواو پر نین سسٹلوں ہیں بیان ہوا۔

اله علمائيكرام فرمات مين كمى كوكناه كرت ديج تومنها بيت متاست اورزمي معدلس

منع کرے ادراُسے بھی طرح سمجھائے بمجر اگراس طریقے سے کام بز چلا اور وہ شخص باز ندایا تواب سختی سیسے بیش آئے ۔ اُسے سخت سے سست کہے ۔ مگر گالی مذورسوخ یا قرت فحش لفظ زبان سے نکا ہے ۔ اوراس سے بھی کام بنر چیلے توجوا بیٹے اثر ورسوخ یا قرت بازوسے دوکہ سکتا ہے روک دے۔ مثلاً وہ شراب بی رہا ہے توشراب بہا دے۔ برتن توٹر مجھ وٹر ڈوالے گانا بجا تا ہے تو با جے توٹر ڈالے۔

مجھر رسوم جا ہمیت یا منکرات شرع یکومٹا نے اور تھ کمر نے کے بیے بھی پانچ بھیروں کی صرورت ہے۔ اول عالم کہ جسے علم مذہ واس کام کو انجی طرح انجام مہیں دست سکتا۔ دوم اس سے مقصد درصائے اللی واعلاء کامنا اللہ ہو۔ سوم حس کو حکم ویتا ہے اُس کے ساتھ سنفقت و مہر بانی سے بیش آئے۔ چہارم امرکر نے والاصابہ و بیر دہارہ وکہ اذبیت کو سنجیدگی سے بر داشت کرسکے۔ پنجم کی شخص خودا س برعامل مہو۔ ورم قرآن کے اس حکم کا مصداق بن جائے گائم "کیوں کہتے مودہ بات ، حس کوتم ہود ورم دائرو" منہیں کرتے ۔ اللہ کے نزد کی نام وائن کی بات ہے یہ کہ ایسی بات کہ حس کوتم دوار دورہ والیے اور یہ حقوقہ اس کوتم دائرو" اور یہ حقوقہ کو دورہ والیک کے بات ہے یہ کہ ایسی بات کہ حس کوتم دورہ والی کے سے دورہ والی کو موادر دورہ اس کوتم انہیں بات کا حکم کرتے ہوادر تود ا بیٹ اور یہ کو مورہ والی کے بود و دورہ دورہ والیک کوتم انہیں بات کا حکم کرتے ہوادر تود ا بیٹ اس کو محبولے بہو ۔ در عالمگیری)

علی حصرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مناسک جج اور زیارت روصنہ اطہرسے فراعت پاکر منبد وسستان والیس تشریعیہ ہے آئے تو اسپتے اسٹنتیا تی فلبی کو ان اشعار میں ظامر وسنہ رایا :۔

ذرا چبرے سے برف کو اُشھا وَ بارسول الله معے دیدارتم اپنا و کھ اور بارسول الله کرورف نے متو رسے مری آٹھول کو نورانی مجھے فرقت کی ظلمت بچا و بارسول الله اگر حبر بنک بُوں باید ، تمہارا موج با موں میں سب بیاب سنسا و یا مراک و یا رسول الله مونسا موں بے میں بنا منام و کروا ہے میں نا منام و کروا ہے کہ و کروا ہے میں نا منام و کروا ہے کہ و کروا ہے کروا ہے کہ و کروا ہے کہ و کروا ہے کہ و کروا ہے کرو

كريم ومجوركو مدسيف مين بلا وبايسول الله سن اب جامع دباؤيا شراؤيا يسول الله اکری پیمونا قابل مهار کے پرامید نگم سے جہاز ایم نیکا حق نے کردیا ہے ایکے الحقوں

م پیناکرلینے دام عشق میں امداد عاصبز کو بس اب قیدر دوعام سے تھیڑاؤیا رسول اللہ

عود موادی محدقاتم صاحب نا نوتوی جنہیں وہا بید کے اکابر داصا غرسنے اپناسر وستراج مانا ہے۔ اور جو آج بھی وہا بیٹر ولو بندیہ کے متند علید اور سلم الشون اکابر میں شار ہوتے بیں اینے اکیے قید سے بیں لکھتے ہیں :۔

توکوئی اتنانہیں جوکرے کچواستضار کرنگا یا نبی اللہ کی میری پکار اگر مہانیا کسی طرح تیرے درتک بار منہیں ہے تاہم بیکس کا کوئی حامی کار

اگرچاب ایسبیکسوں کو توسنے بھی کورورٹ بھی کورورٹ بھی کوروروں جرم کے آگئے ایر نام کا اسسالام مہدت دانوں سے تمنا ہے کیئے عرض حال مدد کر اے کرم ایمسدی کرتیرے سوا

منکرین نداعؤ رسے ان اشعار کو دیجییں۔ ان میں خطاب بھی ہے ، ندا مجی ہے اور استنداد واستعانت بھی ۔ اگر میسب کچھ جائز ہے تو بچر سلمانانِ اہلصنت برا وہ فتو می شرک کیسا ؟ اور شک ہے تو بھر ان بر حکم شکر جڑنے میں ناتل کیا ؟

برحمزات كرحفنورس مانگ ربطين برحفورس عوض كررسه مين، فراد كررس بين كرول كرديك يعفوصلى الدعليدوسلى كوعطا كننده كونياه دسبت وعيره وعيره كهدرس بين كياان كه يك برسب كيد حائر وروا - اور غرب مسلمان كرين تو أن بروار بروار، شرك وكفر كه فتوول كى جرماد - اور بيتا وبل واعتداز كدان صاحبول كا خطاب ونداکرنا، غلبشوق و وفر مجت سے متعالی نامی ارمی اور عوام حوضاب ندا کرتے ہیں وہ ابنیا، واولیا، کوستعان متعق امر تعل ذاتی سے کر کرتے ہیں یہ اکی جیتا جاگئ کرتے ہیں وہ ابنیا، واولیا، کوستعان معنی فلسفہ ہے ۔ اور وہی سنمان پر بہنان تراشی و افترا پر دازی اور دہر کمانی ہوئے کو ہائے کہ وہائیت و افترا پر دازی اور دہر کمانی ہوئے کو ہائیت کی بنیا دہری اس دہری کی بنیا دہری اس در کھی گئے ہے اور نزد سے کا مالی دھرم کی بھی اساس و مشتب اقراب ہے۔ ایسے لوگوں ہی کے بیے کہا گیا ہے ۔۔

مشتب اقراب ایسے لوگوں ہی کے بیے کہا گیا ہے ۔۔

منام مقاف طلب رہ ایسان

کیا فلکر شوق و فرئر فریت میں عامۃ المسلیبن کاکوئی صقد منہیں ریا اس دولت بیش بہا و خرز لازوال کی تقیم کارکنانِ قضا و صدر نے ان منکروں کے انو میں رکھی ہے کہ جے کہ جو چاہیں دیں اور جو بہیں باتو میں بہیں ، تو چاہیں دیں اور اس فتو کی منہیں ، وہ بھی بہیں ، تو بھر سے جرم کیسا ، اس حتی حکم کے معنی کیا ہیں اور اس فتو کی منزک کا باعث کیا ، وہا ہیہ شا بداکس نکمۃ سے وا فقف مذہوں کہ حب شوق کا فلہ ہوتا ہے تومطارب نداکر فیلا کے سنی تعور میں موجود اور حاصر فی العمن موتا ہے اور خطاب کا باعث ہی مطاوب کا صحر نو منہیں موجود اور حاصر فی العمن موتا ہے اور خطاب کا باعث ہی مطاوب کا صحر نو منہیں ہے ۔ سبی تفور مبلوب ، اسے خطاب پر انجازا اور ندائر بر آمادہ کرتا ہے بحوام کے دمین سے اور خطاب کی اندازہ ، توسی بات ہے وہی لگا سکتے میں بی حب ہیں اور خطاب سے ۔ نماز میں النجیات کے وقت خطاب مرتب بھر نین ایک مرتب بھر ندا کے کہ سے دیکھولیں ۔ نماز میں انکھا کیا ہے ۔ فیت رئین ایک مرتب بھر اسے دیکھولیں ۔ وسے دیکھولیں ۔

١٢ محمر خيال عنى عمنه

### فائدة خلب لمه

يروسي نافونوى صاحب بس حو خاتم النبيتين كيضعني سب بي مجعلانبي سوني كو فرملتے ہیں کہ خامار ان کا منبال ہے میں اہل فہم کا منہیں ۔ اسے فضیلت میں تھے وخل منیں ۔ ا ين ونيوں كے اوصاف كى طرح ہے ۔ بہلمعنى موں تو الله فضول كوم و منف قرآن بير را لمطام و" ليكن مرسلمان حاشك كالمناخ النبيتين كيم يمني مبي كريسول الندهلي التند عليد والمسبب مين أخرى بني بي صحاب وتمام امن في سي ي ين ومعنور صلى الشرعليبه وسلم سنيمتوا ترحد متيو ميس تبلك يفرطن رسول الشوصلى الشرعليه وسلم صحابة كرام مفسرين واوليا ، وعلمائے عظام سبسے كے كراہ تك خاتم النبيين سے بي معنی بتاقي سمجلت ادرملف مارسيد ببن توقطعاً مبي مراد آمين بير ربيمني ادران معنى كالتفلة صلى الشعليدوسلم كاعلى فضاعل عليه مين مونا صرور ماب دبن سع بص - توان مين فضيلست مست انكار، قطعًا صرور بان دين كا أكار، او يتصنور براؤرصلى التُرعليدوسلم كى شانِ اقدس میں سحنت تومین اور شدی پہنقیص ہے۔ بھچر نالوتوی صاحب کے نٹروکیت ٹمام امنت وصحابرا ورخ دينيصلى الدعلب وسلمعا ذالترجابل ونافهم بموشف اودا لتُذهنولُكُ اور قرآن کریم ہے ربط ۔ یہ کفر در کفر صد ہا کفر ہے ۔ مچر صاف افزار کیا کہ اُس معنی متواتر كوحوتمام امت في سجه ، حاملول كاحبال بناكر ، حجمعنی نا لوتوی صاحب نے گڑھے وہ خود ان كى ايجاديس - أكابركا حنهم ان كك مدر بيني اوراس كاعدر كم التفاتي كردها يعين صحاررام مسلے کم آج کک جبلہ اکا برائے عقیدہ صرف یہ دینی ایمانی کی طرف کم انتفانی کی جس کے سبب أس كي مجض بن علطي كها أني . ولا حول دلا قوَّة الا بالتدالعلى الغطيم-

وتفصيل كميل ويحيين سالمباركالاستمداد) م

## اميان فروز حيد حكايات

 امام ابن حوزی نے کتاب عیون الحکایات میں متبن اولیائے عظام کاعظیم الشان واقعه لبسند شکسلسل روامین کیاکده و تنین مجانی ، سواران دلاور ، ساکنان شام تھے کہ ممیشد راہ خلامیں جہاد کرتے - امکیب باد تضادات روم انہیں قید کرکے لے گئے ۔ بادشاه في كها مين تمتيين سلطنت دونكااورايني سيثيال متبين سياه دونكار تم نصراني سوحاؤ ' امہوں نے مذما ما اور نداکی یا محسب داہ ۔ بادشاہ نے دیکوں میں نیل گرم کوا كر، ووصاحبول كوأس ميں وال ويا يغيير سے كو الله تفالى نے أمكي سبب بيدا فرماكر كاكيا۔ كم الكيب دوهي مسرواد ف أسعد اپني تخويل ميس ال كرايني ميثي كي سيروكرديا كم أسعد اينف حسن وسشباب کے ذریع لفرانبین کی طرف مائل کرے رسمگروہ لائی اس کی دیانت و باك دامنى سے متنافر موكر ورئى سلمان موكئى ، اور دولوں كھورون برسوار موكرولاں سے دوسری ملکر کے لیے رواز موسکتے ، اور کسٹ منوں کی نگاہ سنے دورومستور رسیدے۔ يها كك وه دولون عوائى ما ذنه تعالى حيوماه كعد بعدمت كبيب تجاعب ملتكه كعد بدارى میں اُن کے باس آئے اور فرالی النّٰد تعالیٰ نے مہیں ننہاری شادی میں شرکے ہونے كومجيجاب رامنول في حال برجيا فرماما ماكانت إلاَّ الْفَطْسَةَ التَّى مُزُسِّتُ حَتَّى حَرَّحُهُ الْقِردوسَ بس وسي تيل كالكب مؤطر تفاجرتم في ديجا -اس كابد مم حبتت اعلى ميں تھے ؟

ُ المَّمْ اِبْنَ جَرْمِي مُرَاتِ عِنِي كَا نُوا مَشَّهُ تُورِين بِذَٰلِكُ مُعُروفِنِينَ الشَّامِ فى الزَّمْنِ الاقلِّ - " يرحصرات زائهُ سلف ميں شام بيں مثبہُ ورتھے اوران كابير واقعت معروف " . مجرفر مايا ستعرار نے ان كى منقبت ميں قصيدے لكھ ازائجل

یہ بہی*ت سبے* سے

سَـيُعُطَى الصّلـدِ فَتِيْنَ بِفَصْلُ صِدُقٍ نجـاة فى الحليوة وفن المسـاتِ

" قریب بنے کہ اللہ تعالیٰ بیجے ایمان والوں کو اُن کے بیج کی برکت سے حیات موت میں نجات یخفے گا۔ "

بها واقع معجيب نفيس وروح برورس بخيال تطويل استحنقرأ كعاكبا وتمام وكمال امام حلال الدين سيوطى ك شرح صدور بسب يسع و تفصيل وركارم تواس كامطالحكرس ليهال مقصوداس قدر مع كمصيبت بين بنيت استعانت و فرما درسی بارسول الله ، با علی ، پاکشیخ عبدانقاد را قبیلانی در ان کے مثل کلیات کهناه اگر شرك ب رجلياكه كاتفروما بيرنجوب كامد مبب ناحمة بكابتاب تومشرك كي مغفرت ىشبادىت كىبى ؟ كەيد دويۇن ئىمىتىن نوايمان برىمترىت مېن - أۇرىحبىت الفرددس مىن حبگە باني، كميامعني كم مش*رك مركفز حبنت مين مذحالية كالب*الله با ذيك حبتم مين بيرًا منزا بإنام ميكا-اقتران کی شا دی میں فرشتو م کو میجنا کیون کرمعقول کدید بربنائے اکرام کیے۔ اور مشرک کمی اكرام كاستى بنېيى - اگر كينيكر برصرف اكب حكايت بسے - صدق وكذب مردومعنى كا احتمال رکھتی ہے۔ اس بیسے اسے سندودلیل بنانی سبے سندوملا دلیل ہات ہے'' تو حانِ مرادر، ان ائمتر دین نے احن کی حلالہ نب شان عالم آشکارسینے ، یہ رواسین کیونکر مقبول اوران کی شهادت وولایت ،کس وجرسیس کردهی کیا انہیں علم وشعورا ورفہم م اً گاہی ہیں جے متفام بھی حاصل مذتھا جو آج کے ان نوا موز ملاؤں کومتیسر سبے۔ عهرده مردان خلاحز وعجى سلعب صالح مين تص كربير واقعد منبرطرطوس كالبادى سے مبلے کا ہے۔ اور طرطوں امک نغر ہے لعینی والانسلام کی سرحد کانشہر رجیے خلیفر لارون دَرْث يدرحمة النَّد تعالىً على رئيساً بادكيا - كما ذكره الامام السيوطي في تاريخ الخلفاء-مارون ریث پر کازمانه ، زمانهٔ ما بعین و نتبع تا بعین تھا۔ تو بیر تدینوں سٹ ہدائے کرام اگر تالعى سن تقد ، لا أقل شبع بالعبين سع تقدر

سوا - اسی میں بین سیدسیدی شدس الدین محرصفی رصی الله تعالی عند اپنے گر و خلوت ہیں دصنو فرا رہے تھے - ناگاہ الدی کھڑاؤں سوا پھی نیکی کہ خاسب سوگئی ، حالا بحرج سے میں کوئی راہ اس کے سوایہ جانے کی ندھتی - دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کوعطا فرائی کہ لسے اپنے باس رہنے دسے رحب بھی اور مہالی والیس آئے ۔ ایک بدت کے بعد ملک نامی سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور مہایا کے حاصر لایا اور عرص کی کہ الله انہائی محصرت کو حبر الشر نہائی محصرت کو حبر الشر خیر دسے رحب جور میر سے سیدنی ہ ، مجھے ذرکے کر نے بیٹھا ہیں نے ابنے دل میں حبر الشر خیر المنائی کم کہ یا اس کے سینے برگئی کم کہ یا اس کے سینے برگئی کم سینے برگئی کم منت بیر کھڑاؤں سے بیسے کر اس کے سینے برگئی کم عنش کھاکم اللہ ہوگیا اُور مجھے بر برکمت جو مزید دار میں الله عرفی اِن اُس کے سینے برگئی کم عنش کھاکم اللہ ہوگیا اُور مجھے بر برکمت جو مزید دار الله عرفی اس کے سینے برگئی کم عنش کھاکم اللہ ہوگیا اُور مجھے بر برکمت جو مزید دار الله عرفی اسے بیات بخشی ۔

اس واقعد میں ان کا دل میں ندا کہ نا۔ اور ان حصر نٹ کاسٹن لینا ، اور با ذنہ اللی ابنی کھٹراؤں کا موامیں انجھال دینا ، اور کھٹراؤں کا فضامیں الڑ کمہ وہاں نک بہنچ جانا ، یہ سب بائیں ، دل نشین کرنے کے قابل ہیں ۔

مم - اُسی بین ہے۔ ولی ممدوح (سیدی شمس الدین محرصفی) فدس سرہ کی زوشیئر مقدسد میاری سے قریب المرک موگیئی - وہ یون ندا کرتی شفین" باسبدی احمد ما بدی فاطر کومئی "اسے میرسے سرداد لیے احمد روی صفرت کی توج میرسے ساتھ مو" امکب دن سیدی احمد میریددی رسی الله تعالی عند و خواب بیس دیجها که فرطتی بیس دیجها که فرطت بیس دیجها که فرطت بیس کسب مکس مجھ بچا دسے کی اور محبوسے فرا دیرسے گی ۔ توجانتی منہیں کہ تواکی بر برسے صاحب ممکین ونصرف احد مراسے با انرو اختیار العین اپنے شوم راکی جمایت بیس ہے ۔ اور حوسی ولی مبیر کی درگاہ بیس مونا ہے ہم اس کی ندابر احابت مہیں کرتے۔ یوں کہ یاسب یدی محد یا صفی کرد کہتے گی تو اللہ تعالی شجھ عافیت بینے گا یا ان بی بی فیے یوں ہی کہا ۔ صبح کوخاصی تندرست اعظیں کی یا کھی مرض نہ خصا۔

كوئى حاحبت سووه ميرى قبرنه جاحز سوكرحاحبت مانتكئه مبس روا فرما ووزنكار كمرفحويس تم بین بی فا تفد بھرمٹی حاکل ہے ۔ اور حس مروکو اتنی مٹی ایسے اصحاب سے حجاب میں كردنس وه مردكاب كا- اسى طرح حصرت محدب احدفرعل صى التُدتعالى عندك احوال تشريعير مين لكهاست كراب فرما باكريق تص مين ان مين موك جرابني فنورمين تَصْرَف فزملت مِن - حَبِ كُوني هَا حِبْ ہو،میرے پاس ، میرے چیروُ الور کے سلمنه حاحزموكر فحصيت ابنى حاحبت كبير ميں روا حزما دونكا لا سبرج حرما بالص فحبوب بارگاه حق آب سنے محبربانِ خلاکی مہی شان سے لیکن وہا بیت اس کے فہم سے فاصرے۔ ۵ - اسی میں مرومی سوا ایک بارحصر ت سیدی مذین بن احمد استمونی رصنی المتاتعالیٰ عنه ند وصنوفرمات میں اہر کھواؤں ماہا دِمشرق کی طرف بھینکی ۔ سال بھرکے بعدالک ننخص حاصر متو کئے وہ کھواؤں ان کے باس مقی۔ انہوں نے حال بوض کیا کہ حنبکل میں امکیہ بدوصنع وبدقعاً شسنے اُن کی صاحبزادی بروست دادری جا ہی۔ اوکی کو اُس وقست ابینے باب کے بپرومرنشد سسیدی مدین بن احمد کا نام معلوم مذبھا۔ لہذا اس نے یوں ملا کی پاسٹینے اُبی لاحظنی اےمیرے ہاب سے بیرچھ سجا سٹے " کیدندا کرتے میں وہ کھڑاؤں آئی اورلىرى ئىسەنجات بانى - وە كھۇائرى ان كى اولاد بىس اب كىس موجودىيى !

سنجان الله اولیائے کرام کے بید زمان و مکان کے فاصلے توب شک کوئی چیز یہ مہنیں۔ دیکھنا پر ہے کہ اُن کے حبم سے شرف القعال با جانے والی، کھڑاؤں جبسی حبز یہ اُن کی اُن میں اتنے دور دواز فاصلے کیسے سط کرگئی سیے شک پر بحضات بلکہ ان سے منتسب ومنسوب اشیاء وسیلہ و در لیج ہیں رحمت الہٰی کا۔ اور بے شک دہ حفات گڑی منتسب ومنسوب اشیاء وسیلہ و در لیج ہیں رحمت الہٰی کا۔ اور بے شک دہ حفات گڑی منظام میں عون الہٰی کے ای کھرائ تھا الیاج منظام میں موسی الوعم الن رحمۃ الله تعالی علی منظام میں عون اللی کے دکر میں فرایا کہ حب اُن کا مردی جہاں کہیں سے اُمفین ندا کرتا ، جواب دیت اگر جرسال بھرکی را و بیر موزنا۔ یا اس سے جبی ذائر!"

حصنود ثبرنود حكربارة شافع يوم النشورصلى الندنعالي علبيفعليبه وبأرك وسلم شرك وكريم ارشاد فرمات بين بوكسي مصيبت بين مجمسه وزياد كرس دهم دورسو - اوروكسي عنى ميس ميرا مام كر نداكرسه و منى رفع مرد - اور جوالله عرد حل كي طرف کمی صاحبت میں مجھے وسیل کرسے وہ حاصبت لوری مو - رانوارالانتا ہ وغیرہ) ال ٩ - امام اجل سيدالوالسن الدالملة والدين على من بوسعت من جرر لمني شطنوني فدس مسرة لعزمزابى كماميستطاب بهجة الاسراد شراعية مين محدثامذ اسان وصحيم عتبره سيس مرواسيت فنرمات مبي كدمهم سع الوالعفا ون موسى من عثمان من موسى بقاعي في المالا على میں شہر فامرومیں صدیث بیان کی کہ مہیں ہمارے والد ماحدعارف باللہ الوالمعانی عتمان في مسلك ره مين شهرومشق مين حبروي كريمين دو دلي كامل حصرت الوعم وعثمان هر مفینی و حصرت الومحد عبدالحق حرمي سفر <mark>۵۵</mark>۹ بين لغداد مقدس مين حبر دی که بم مهفر مروز مك شنبر مصفيه مس مصنور سيدنا عفي اعظم رصى الله نعالى عمدك درمار ملي حاصر ننھے میصنور نے وصنو کر کے کھڑا دیں بہنیں اور دو رکھتیں بڑھیں۔ بعدسلام امكب عظيم نغره فرمايا اورابك كحفراؤن سكوامين تقبينكي ميجبر دوسرا نغره فرمايا اوروسري کھڑاؤں مھینگی۔ وہ دولوں مہاری نگامہوں سے غامب مہرکئیں۔ بھر تشریب فراس کے مبيئت كستببسى كولو يصف كى حرأت منهونى رسام دن ك بعد عمرست ابتفافله حاصر بارگاه موا اورکها که مهما رسع باس حصنور کی امکیب نذرید سم فی محصنور

مسلمانوا تم نے دیھاکہ دور دوازمقا م بر تو شے جلنے والے محبت کے تولئے
اپنے دل میں یا دکرتے ہیں جھنورسیدفاع و نے عظم رصی اللہ تعالی کو - اور صور ترفیلا
اس برسطان سوکہ
مسلمانوں کی حاصیت روائی کے لیے اپنی دونوں کھڑاویں ہوا میں چھینک دیتے ہیں اور
وہی کھڑا ویں ، اُن کے دشمنوں کا کام تمام کرکے ، ان عزب الدیا مسلمانوں کی حزالات کا فرالعینتی ہیں - اوراسی واقعہ سے میھی نامیت ہوا کہ حصنور سیدنا عورت اظم رضی اللہ نفالی عنہ نذرین ضول فرماتے معلوم ہواکہ اولیائے کرام کے لیے ان کی حیات خام ری افوام مواہ باطنی میں جو نذرین ہی جانی ہیں یہ مذرفقہی و شرعی منہیں - بلکم فی ہیں کہ عام عاورہ میں کہ کا درائی اسے نذرین کہا جانی ہیں میں کرتے ہیں اُسے نذرو نیاز کہتے ہیں - یا کہا جانہ ہے کہ ماد شاہ نے دربارکیا اُسے نذرین گرائیں - شاہ دفیج الدین صاحب برادر موالان میں ماد شاہ دربارکیا اُسے نذرین گرائیں - شاہ دفیج الدین صاحب برادر موالان میں ا

عبدالعزینه صاحب محدث دملوی رسالهٔ نذودیس کصفه بین ندر بجه ایس مباستعل می شود رزرمعنی سنزعی سست رجیرعرفت انسست که اینجد بیش بزرگان می برند، نذر دنیاز می لمند" ریجهت بیهلے کورم کی - اس بیله سم مذکوره بالاعنوان کواکیب اور نفیس حکایت کے ذکر برخ دکرتے میں ر۔

کے ۔ اسی کتاب مستطاب میں ایہی امام بے نظر فرمات میں کرمیں ابوزیر عبدالرمن بن سالم بن احمد فرشى في من دى كريس في عارف بالله الوالفت بن إلى العنائم سي اسكندرىيمى مناكد المربط تحسد اكب شفس، وبلا بيل كهينينا سوا جارسك فين محزت مسيدا حدرفاعي صنى الله تعالى عند كع صنور لابا اورغون كى اليميرك أقا! میرا اورمیرے مال بچوں کی روزی کا ذرایعری ایب میل ہے۔ اور اب یرصنعیف مہو كيا ہے۔اس كے بيسے قومت ومركمت كى دُعا ُ فرفايئے " محفرمت نے فرفايا بمشيخ عمَّان بن مرزوق الطائمي رصى التدنعالي عنه كے باس جا اور امنہيں ميراسلام كهدراور ان سعميرت يليد دعا جاه " وه سيل كوك كرميان حاصر سوا - ديكها كم حصرت أسيدي عَمَّان تَشْرِيفِ فرابِس اوراًن كردستير صلقه باند هي بيض بين بيس ماهز ميت ورا-فرمای" آگے آ۔" قریب کیا - قبل اس کے کہ بچھٹریت رفاعی کا بیام بہنچائے ۔ سیدی عثمان فيحود فرماياكن ميرسه عبائي مشبخ احرببسلام - التُدميرا اوران كاخالمته بالخيرفرامي، مجهرا كب شيركوا مثناره كبياكه أمخداس مبل كوهجا الأستنيرا مخطاا ورميل كوماركمرأس ميس مسي كجه كهايا وحضرت في فرمايا اب أحداد وه أهماً يا وجهر دوسرك سيرسد فزمايا التي ،اس ميں مصطفار وهُ احْفا اس ميں سے جھ کھايا ۔ بھر اُسے بلاليا اور تنسراشير جيا۔ بوہیں ایک ایک میں شر مصعفے رہے۔ بہاں کک کدامہوں نے سارابیل کھالیا۔ انتھ میں كيا ديجه بن كربطيح كي طرف سه أكيب مبت فررببل أيا اورحفرت كربساهف كطرا موا حضرت نے اس تخص سے فرمایا " لیف بیل کے بدلے بہیل الواد اس فے اس ببل كوركية توليام ككركها تفاءميرا ببل توماراكيا واور مجه الدلشر بصر كدكوتي اس ببل كو مبرے باس بہجان کر مجھ سنائے ۔ ناگاہ اکیشخص دوار ماسوا آیا اور حفزت کے

دست مبارک کوبوسه و سے کرعوض کی۔ " اسے میرے موالی بی نے ایک بیل صنور کی نذر
کارکھا تھا۔ اُسے بطبیح کا لیا۔ وہاں سے میرے ہاتھ سے بھن گیا۔ معلوم نہیں کہال
گیا۔ فرایا وہ بمیں بہنچ گیا۔ یہ و بجیوا یہ تمہارے ساھنے ہے " وہ شخص قدمول پر گربط اور حضرت کے بائے معاوم نہیں کہال اور حضرت کے بائے معالی نے صفر اللہ تعالی نے صفر کی بہنچان کواوی اسک کرم اور وں کو حضرت کی بہنچان کواوی " محصرت نے فرایا، یا ھاندا اِنَّ الْحَدِیْبَ کا ایجھی عَنْ حَدِیْبُ و شُدیًا وَ هُنْ عُوفَ اللّه عَنْ حَدِیْبُ و شُدیًا وَ هُنْ عُوفَ اللّه عَنْ حَدِیْبُ و شُدی ہے اللّه اِنْ الْحَدِیْبُ کی معرفت میں بے شک محبوب ایسے میروپری کا علم عول فرانا ہے " معلی فرانا ہے " معلی فرانا ہے " اللّه اُسے میروپری کا علم عطا فرانا ہے " معلی نے میں و اللّه اُسے میروپری کا علم عطا فرانا ہے "

میمراس بیل والے سے فروایا کہ تو اپنے دل میں میرا شاکی تھا اور کہر رہا تھا کہ میرا شاکی تھا اور کہر رہا تھا کہ میرا بیل تو ایسے اور ایسے کوئی بہم پان کر مجھے ایدائے۔ " میرا بیل تو ادا گیا اور فڈ کا ۔ فروایا کیا تو نے مذحا آ کہ میں نیزے دل کی داست جانتا ہوں میرے نکر بیل والا رونے دیگا ۔ فروایا کی تونے میں ہے " جا اللہ اس بیل کو مجھے برمیارک کمرے "

وہ بیل کے کرونید قدم جہار اب اسے بیٹنظرہ گزرا کہ مبادا مجھے یامبرے بیل کو
کوئی شیر آرسے آئے۔ فرطایا شیر کا خوف ہے یعرض کی ہاں ۔ حضرت نے جوشیر سامنے خام
حقے، ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ اسے اوراس کے بیل کو مجفا طت بہنچا ہے۔ بشیر
اٹھا اور ساتھ مولیا۔ اُس کے پاس سے شیروغیرہ کو دور کرتا کہ بھی اُس کے ولہنے بھی
بائی، کمبھی بیچے جہتا ۔ بہاں کے کہ وہ امن کی جگہ بہب جاگی ۔ اور اپنا قصد حضرت اُردفای
سے عرض کیا رحصرت رو ۔ نے اور فرطای، ابن مرزوق کے لعدال جیسا بیدا ہونا وشوار
سے - اور القد النعالی نے اُس بیل میں برکت رکھی کہ وہ شخص بھا مالدار مہوکیا۔
راسیتہ الانیقہ فی فنا دی افراقیہ)

مسلمان اس واقعد رپر بنگام ایمان غور کرین توانهین معلوم سوگا که:-۱ - اولیائے کرام قدّسُت اسرارهم حلوم غیب رپمطلع: آرائے گئے ہیں ۷ - انهیں کارخانہ عالم میں تصرفات کا اختیار منجانب اللہ عطا فرمایا کیاہے۔ ۱۷ - اولیا اسے اللہ تعالی کوئی حیز محفی نہیں رکھتا .

م - داول كي خطرول اوراندلينول سيعجى انهي وافقيت يخشى جاتى ب،

٥ - اولياء التدكواور ان كي عظمت كو حانور تك بهج انت بي -

۷ - حینکلی در ندسے اُن کی متھی میں موتے ہیں - اور ان کے اشاروں پر جلتے ہیں .

٤ - ان كى دُعاوُل كى بركت سعد ، بركر ي مُونى تقدير من سنورجاتى إن .

٨ - أن ك يك ندري ماننا ، قديم سفك لما نون بي را مج مع اوريقينا حائز.

9- اُن كے يہ اُن ہُوئ مُذروں كو بوراكرنا ، عامة المسلمين بين ميشد سے مرقب حيل آرا بيے .

۱۰ - اولیائے کرام باہم بھی اکیب دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے دعائے خرکر ستے ہیں ۔ مگر و ہاسید کی کور باطنی کا کیا علاج ؟ ان کی خرافات اور واہمی تباہی مخواہی نخواہمی باتوں پر جائیتے اور ان پر کان لگایئے توخود ایپنے دبن ۱۰ بینے ایمان ۱ ابینے عقید سے ۱ بینے ایفان کو داو بر لگایئے۔ مولائے کریم مرسلمان کو اپنی بناہ اپنی حفاظت میں دکھے ۔

# بالخوام سُرِّة في جاء عن معانية

بیمسئله سلف سے مختلف فیرسبے - امام ابر منبیفه رحمۃ اللہ تغالیٰ علیہ سے کرامیبت ، اور امام ابویوسف سے معجف بنرائط کے ساتھ جواز منقول سے سے اور ترجیح وفقیحے وونوں جانب موجود ہدے - اس میں جی گفت گوکو طول دینا ، نازیرا ہے - کیزنکہ جانبین کو گئوائش عمل ہے - اور بہتر رہے کہ دونوں فونوں میں بول تطبیق دی جائے کہ اگر جماعت اُولی ، کا ملی اور سی مدون تو اور جماعت فامنیہ مرکا - اُس کے لیے جماعت ثامنیہ کی کامین کا حکم کیا جائے - اور خاکمین بالکر امین کی تعلیل ، تعلیل جماعت ثامنیہ کی کامین کا حکم کیا جائے - اور فاکمین بالکر امین کی تعلیل ، تعلیل جماعت تامنیہ کی کامین کی معلوم میز البید اور گا کہی معقول عذر سے کہای جماعت رہ گئی تودومری جماعت کے ساتھ میر جماعت رہ گئی تودومری جماعت کے ساتھ میر جماعت کے ساتھ میر جماعت کے دومری حیاعت کے ساتھ میر جماعت کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ میر جماعت کے ساتھ میں کے ساتھ کے سا

سوه حماعت تانبه یا تحدر جماعت کی مختلف صور نیس بین اور اسی اعتبارسے اُس اور اسی عتبارسے اُس اور اسی عتبارسے اُس اور اسی معبا کاند ۔ اور ضابطہ و قاعد ہ کلیداس باب بیس بیہ کہ حجب جماعت اولی ااہل سجد یا اہل خومیں کی مذہور یا اپنے مذہب میں فاسدہ یا محروم ہم تو تو مہیں جماعت تا نیہ کی مطلقاً اجازت ہے ۔ ملکہ درصورت کرام ہت اُس امر کی درخصت ہے کہ جماعت اولی سے مازن بچھیں حبکہ جماعت نانیہ، نظیفہ مرکزا مہت سے باک مل سکتی موداور فسادی صورت میں مثلاً جماعت اولی کا امام انداز بیس ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ مازی فاسدم وجانی ہے۔ اگر چر جماعت نانب بھی فاسدم وجانی ہے۔ اگر چر جماعت نانب بھی فاسدم وجانی ہے۔ اگر چر جماعت نانب بھی

م مىبىرىزمىچە\_

اب اس هنالطه کی روکشنی میں جماعت ثانیہ سے متعلق جبند مسائل سنیے : -لا - تکرار تماعت کی وہ صورتیں جن میں اصلا نزاع وانفلاٹ کی کنجاکش منہیں ، میں ہیں :-

ا- سومسجدشارع عام با بازار یا اشیش یا مرائے کی ہے حس کے بید اہل میں نہیں۔
 وفت برجوبوگ گزرے با انزے یا آئے ، نماز پڑھ گئے ۔ نفرض کسی محقہ خاص سے حضوصیت نہیں رکھتی ، تواہی مسجد میں بالا جماع تکرا در جماعت ' اذان حب مید و تکبیر جدید کے ساتھ جائز۔ ملکہ میں شرعاً مطلوب ہے کہ مرائے والا کردہ ' نوئب بہنو میں شرعاً مطلوب ہے کہ مرائے والا کردہ ' نوئب بہنو میں خواہ ذال وافا من سے مماعت کرسے۔

سات تعصن امل محله مي جماعت كرگئة مگرسيد اذان ريشه كئة ميا اذان تجي دى تقى مگراً مهستند- ان دونول صورتول ميں بھي لعبد كو آسنے والے با ذان عديد اروج سننت ، حجاعت كاعادہ كريں كر مجاعت معتبرہ وہى ہے جواذان سے ہو اور اذان وہ جماعلان سے ہو۔

مم - حبس نے جاعب اولی امامت کی ، فاسق العفیده ، بدمذ سبب ، بدعتی محفار یا فاستی متعلن مخفار مست لا دارهی منڈا یا شرائی یا اواره منش ، کدیدلوگ ان بدند مبر کے مولولی متقبول سے مبی اگرچہ لاکھ در سے مبتر حال میں ہیں کہ ایمان کا دامن تو دا غدار منہیں ، بچر می ان کی اقتداء شرعاً نہا بیت تاب ند- امنہیں امام بنانا گناه اور نماز ان کی اقتدا دمیں مردہ و تحرمی سے بحد مدمذ سبول کی افتدا مجراست شدیدہ سے مکروہ سے نت ناب ندیدہ - ۵ - جاعت اولی کا امام ، نراب علی ، جابل ، نماز وطهارت کے مسائل سے فافل تھا۔
جیسے اکثر عوام ، یا قرآن کریم ایسا غلط پھھنا تھا۔ حس سے معنی فاسد ہوں مشالگ استے ۔ یآت ط ۔ یآت ش س ص ۔ یآج ہ ۔ یآ ذرظ نیس تمیز محرف والے کہ اجل اکثر بلکہ عام عوام ، ملکہ بہت پڑھے کھے بھی اس بلایس مبتلا ہیں ۔ اور مذہب معتد برصیح سخواں کی نماز اس کے بیسچے مطلقاً فاسد ہے ۔ لاجم صحیح سخوانوں کو جماعت نما بنہ بی کا سکے سبے د

۔ محطیعی تعقی وغیرصفی دولوں رہتے ہیں اور پہلے غیرصفی امام نے حجاعت کری اور پہلے غیرصفی امام نے حجاعت کری اور منظیم کومندی کومن مخار میں آس نے مذہب صفی کے کسی فرض کہا ہت یا فرص نماز یا شرط امامت کوٹرک کیا ہے مست لگرچ تھائی سرسے کم کامے ، یا آب فلیل سے جوصفیہ کے نزد کیے طاہر ومطر نہیں ، وصنویا عشل کیا گیا ہے تا بایک سے انہیں دھویا وغیرھا ، توالی صورت میں صفعیہ بلاست بہدائی جاعت حدا گانہ کرس کے کہ اکرافہ تا کریں گے تو نمازی منہ ہوگی ۔ حدا گان کرس کے کہ اکرافہ تا کریں گے تو نمازی منہ ہوگی ۔

اربی ام شافعی المذهب به مگراس امام کی بیدا احتیاطی اور نماز کے فرائف و شرائط بین مذہب صفیہ کی رعابیت مزکرنا ، بلکداس رعابیت کو قصداً ترک کو دیا تا بہت ہے جیسا کہ عیر مقلد بن کہ خواہی نخواہی اہل حق کی مخالفت اور ندا ، اربیہ ، خصوصاً مذہب جہت سے میند بروری کی عادت کے باعث اظہار خلاف ن پر حریص میو تے ہیں ، حب بھی حنفیہ کو ان کی اقداء گذاہ ممنوع بھے ۔ ابنی جماعت حداکریں ۔ ملکہ ربیعلوم عبی موکدامام شافعی المذہب ہے اس کے باوجود ، وہ مذہب جنفی کی مراعات کرتا اور فرائض طہارت و نما زاور منازلور منازلور من المن بہت خوات کی اخد رکھتا ہے ۔ انہ ہم انگہۃ دین تصریح فرمات میں کہا ہم انہ ہم کہت دین تصریح فرمات میں کہا ہم انہ میں جہو دسلمین کاعمل رہا۔ حرمین طیبین اور موروث ام و مخیرہ بلادِ اسلام بیں جہود سلمین کاعمل رہا۔

( • ب ) نکرار جماعت کی وه صورتیں حوشرعاً ممنوع ومکموه و مدعست ہیں ، ۔

ا - مسعد، مسی مِعلد معید اورابل عمله، بر وجرسنون اذان دسے کر، امام موافق المذہب سالم العقیدہ ، متقی ، نماز وطہارت کے مسائل سے دافقت ، میری سوال کی اقتداء بیں نماز ادا کر چکے ، اب عیر لوگ ، یا اہل حملہ ہی جو باقی دہ کھئے تھے وہ آئے۔ اور چلے میں میں کہ باذان حدید ، میا ت ادائی بر ، دومری حباعت کریں تو مکر وہ تحربی ہے میں کہ باذان حدید ، میا ت ادائی بر ، دومری حباعت کریں تو مکر وہ تحربی ہے میں کہ امام محراب میں معرف مود

۱- جماعت تا نبد کے یکے دوبارہ اذان و قامت تو تر سوئی البته امام نے محراب مسبر ا یس دلینی جہاں جماعت اولی کا امام کھڑا ہونا ہے ، مؤاہ صحرِ سجد سر السخون سجد سر دلینی جہاں جماعت الاحصة ، کھڑے سے کہ استقان الاحصة ، کھڑے سے کہ استان معین کے ساتھ ، جماعت اولی فوت کردی ۔ اور اب جماعت ما نب خاتم کویں تو بہ حکرت فابل مذرت اور حن نالیت ندیدہ ومبغوض ہے کہ اس میں تفریق جماعت اور نبرنا جائز۔

### فائلأمهم

ابل صنرورت که امام معین سے پہلے اپنی جماعت کرلیں کو تفریق جماعت اولی کا کے الزام سے بری اور جماعت اولی کا الزام سے بری اور جماعت اولی کا اجھی دفت نہ آیا اور استظار میں ریل کا وقت نہ رہے گا یا کوئی دفتواری بیش آئے گی یا یہ لوگ کسی مشقت میں برطرح ایئی گئے۔ تو شرع مطہ کام گزیہ صحیح منہیں کریہ لوگ مجمع مہوتے مہوتے مہوتے مہوتے مہمی جماعیت انگریں ، اپنی اپنی اپنی الگ بہمیمیں اور دا فضیوں سے ت بہر کریں البتد الم اور اہل محل کے حق میں یہ جماعیت ، جماعت اولی نہموگی۔

بالحبه کم جماعت فابنی جسطرے عمدا ان بلاد میں دائج اور عام سلمانوں میں معمول ہے ، قول صبح ومفتی سر پر بلاکرامت مائز ہے۔ کہ دوسری جماعت والے ، نہ دوبارہ اذان کہتے ہیں نہ نئی تکبیر سرٹی ہے ہیں !ورجم ایر اورجم ایر اورجراب لینی وسط مسب سے مہائے کرہی کھڑ سے مہوتے ہیں - اور ہم برلازم کہ ایم فتولی حس امری ترجیح و تصبح فرما گئے اس کا ابتاع کریں - بھر صبح عدم ہے فالاف اختیار کرکے اُسے نا جائز و ممنوع بنانا ،اور اُس کے سبب لاکھوں کروڑ وں مسلما افراک کرانا ہاگا۔ محتمرانا محض ہے جا ہے ۔

ہم نے یہ تمام مضابین فتاوی رصنو یہ سے اخذ کید ۔ مزیدٌ فصیل کے لیے مس کا مطالعہ فرما میں ۔ امام املِسُنت امام احمد رضا خالصا حب فاصل برملوی نے اسی فتا وی میں ارشا دفرمایا : ۔

من قول ما راد کی رعایین اور صلحت وقت کا کاظ بی مفتی پر واحب می رواند کا کاظ بی مفتی پر واحب معلی رفراند بی من کسوید واحب می رفراند می رواند بی من کسوید و نواند می کریماعیت تا نیدی بندش مین کوشش و کاوش سے یہ تورد می کریماعیت اولی کا النزام تام کر لیتے و بیا وی کہ کچھ آئے کھ دنہ آئے و بال برموا کہ آٹھ آٹھ دس دس مورد مجالے میں اکیلے اکیلے مناز پڑھ کر ناحق روافض سے مشابعیت با ایک میں اکیلے اکیلے مناز پڑھ کر ناحق روافض میں اکیلے اکیلے مناز پڑھ کر ناحق روافض میں اکیلے اکیلے مناز پڑھ کر ناحق روافض منا بہت بیدا مونا ورکنا و موجہ دین و موان اللہ تعالی علیم المجین کے دولا بی مشابعی مناز بید و موجہ دین اللہ منا کی کوشش کرتے واب وہ خوف بالائے طاق اور استام المزام معلم مجاعب کی بوقد رہے وفقت نکا ہوں ہیں ہے کہ اگر رہ گئے اور تنہا پڑی تواکی کو طرح کی خولت و ندامت می تو ایک تا موان تا می تا ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو ایک تا موان تا کا تا موان تا کا تا

اس کے ساتھ ہی سُستی و کا ہی اپنی نہائیت پرآئے گی۔ اب تو بہنیال بھی ہوتا ہے کہ خیر انگر میں اور تنہا بھرھ و می خیر انگر میں فورت ہوئی توالیسی دمیرتوں کی ہے ہی کہ اسکیلے ہی رہ جائیں اور تنہا بھر ھوکی ، اب و منامست کا صدمہ اسھا ہٹی جرب یہ ہوگا کہ جاعت تو اُحر ہو حکی اقل ہو جا کا مناز ہے۔ حبیب جی بیس آیا بھر ھولیں گے۔ با بھر مسجد ہی کی کیا حاصت ہے۔ لاؤگھری میں تہیں ۔

با هنا انمِد فتولی رحمهم الله نیارک و تعالی کیرسوی مجهر، نرجیح و تصیح فرایا کرتے میں مئن و توسے ان کے علوم وسیعہ وعقول رفیعه ، لاکھوں درجے ملندو بالاہیں۔ روامیت و درامیت و مصالح شراحیت و زمانه و حالت کو جیسا و و جاسنتے ہیں دوسراکیا جانے - بھراُن کے حصنور دخل درمعقولات کیسا۔ والتدالحادی وولی الایا دی ۔

#### تنبيب

مگریدان کے بید سے جواحیا ٹاکسی عذر کے باعث، ما حزی جاعت اولی سے محروم رہے ، مذکر حجا عدت ٹائیر کے بھروسے برقصدا گبل عذر مقبول کشرعی حجامعت اولی ترک کردیں - یہ بلاکسٹ بہذا مبائز ہے - انتہی کلامہ ۱۱ محد خلیل عفی عنہ

یا کوئی شخص ایسا لا آبا بی سب که حباعت نمانیدسے منع کرنا ، اس کے حق بیں کے موسب زمانیہ سیمھے گا۔ جلدی سے بچاد طخریں مادکر رحضت ہوگا۔ توالیے شخص کو منع کرنے سے کیا فائدہ مبلہ حباعت سکے ساتھ نماز بیٹے سے کسی قدر تعدیل قواطینان سسے اداکر سے کا عملدرآمد اس مسئلہیں بھی ایسا ہی رکھنا چاہیئے۔ کہ مرفراتی ، دو سرے فراق کوچمل بالڈلیل کی وجرسے فبوب دکھے -اورجہاں حباعت زکرے حباعت زکرے حباعت زکرے

اور حہاں ہوتی ہو، شرکب ہوجا وے مخالفت رنہ کرے۔ بیر پا پنج مسئلے توعمل تھے - اب دومسٹلے علمی باقی رہ گئے ہیں ، وہ مرقوم ہیں .

الوُمرُرَي وصى النَّرْنَال عندسے مروی که ایس شخص مید میں حاصر مؤنے ۔ اور سول النّد الوُمرُرَي وصى النّرُنال عندسے مروی که ایس شخص مید میں حاصر مؤنے ۔ اور سول النّد صلی النّد علیہ وسلی منبول نے نما زبر هی یہ محمد میں النّد علیہ وسلی منبول نے نما زبر هی یہ خدمت اقدس میں حاصر موکر سلام عرص کیا ۔ فرایا وعلیہ السلام ۔ جا ؤ نما زردوبا ہی پڑھ کہ منہا دی نما زند مُونی ۔ وہ گئے اور نما زبر هی ۔ جبر حاصر ہوکر سلام عرص کیا ۔ فرایا وعلیہ السلام ، حباؤ نما زبر هی کہ اور نما زبر هی کہ ایس کے لبد عرص کی ۔ یارسول النّد ا مجھ تعلیم فرایت ۔ رکہ نما زبر هن کا می عراقیہ ہیں اس کے لبد عرص کی ۔ یارسول النّد ا مجھ تعلیم فرایت ۔ رکہ نما زبر هن کا می عرف کی النّد از مجھ تعلیم فرایت ۔ رکہ نما ذبر هن کا میں میں ارشاد فرایا ۔ حب نماز کو کھول ہے ہونا چا ہو نوک کل وضور و ۔ را داب ہوستی اس می حب نماز کو کھول ہے اس کے سیامی اس کے سیامی کہ دو تبال تک کہ سید ہے دو الله الله کہ کہ سید ہوں کہ کہ سید ہوں گئے ۔ میرسی وہ کھول ہیں اطمینا ن موجائے ۔ میرسی وہ کھول ہیں الله کہ کہ سید میں اطمینا ن موجائے ۔ میرسی وہ کھول ہیں الله کا کہ کہ سید میں اطمینا ن موجائے ۔ میرائی کہ کہ سید و نماز پوری کرو ۔ اس میں اطمینا ن موجائے ۔ میرسی وہ کھول کے ۔ میرائی طرح نماز پوری کرو ۔ میرائی کو کھول کے ۔ میرائی کھول کو کھول کے ۔ میرائی کو کھول کو کھول کے کھول کے ۔ میرائی کو کھول کے کھول کو کھول کے ۔ میرائی کو کھول کے کھول کے

فقهائے کرام نے تعدیل ارکان کو واجبات نمازییں شمار فرنا یاہے۔ بعینی رکوع و سیحود اور قومہ وحلسد میں کم ازکم انکے بار سبٹھا ک انگلے کہنے کی مقدار تھم زنا۔ یوہیں قومہ بینی رکوع سے سید صالحہ امونا۔ اور حلس لعنی دونوں سحبوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ توعوام بیجارے ، عفلت ولاہر واہمی کے مارے ، خصوصگا اس دور میں ، کمستی وکسل نے دلوں میں حبگہ بائی اور نماز میں کامل جینی وستعدی کہ صدر اقل میں مطلقاً مہم لمان کا شعار تھی ۔ لوگوں سے جھوٹ جلی ، وہ تعدیل ارکان کاکیا لحاظ رکھیں گے ہی موگا کہ اُکٹی

سیدهی جورون کی مناز برجیس کے درعبالیں کے معبدوں سے بحل کر ۔ توالیس حالت
میں اگر جماعت اُولی سے بجیر حوانے والے ، اگر کسی صبح غاز بر صف والے ، صبح العمل مسلان
کی افتدا میں حباعث نانبر کرلیں توہی ان کے حق میں بہتر ہے اورا نہیں اس سے رو کنا
مقاصد شرع سے عفلت ہے ۔ گذر شعتہ صفحات میں امام المستنت الم ما جمد رضافاں
صاحب بربلوی قدس سرہ کے کلمات طیتہ گزر ہے ۔ قاریش کرام انہیں بھر برخصایی ۔ اور
صاحب بربلوی قدس سرہ کے کلمات طیتہ گزر ہے ۔ قاریش کرام انہیں بھر برخصایی ۔ اور
اندازہ لگا میش کرعوام کالانعام کے حق میں جماعت نا بند کی بندش میں کوشش و کاوش بہتر
ہو یا برکہ جماعت نا بند کی طام ہی وباطن برکتوں سے نہیں بہرہ مند ہونے ویں اِسی طرح
مازیں بھی اُن کی درست ادا ہوں گی اور جماعت کی اسمیت بھی اُن کے میش نظر مربگی ۔

### صنروري الملاحظير

وصنُو وغسل وسجدہ میں عوام کی وہ ہے استیاطیاں ، جن سے نمازیں باطل ہوتی میں اور استیں بروا بہیں بمث گا

ا - وصنومیں کہنیاں ، ایڑیاں ، کلائیوں کے بعض بالوں کی لوکیں اکٹرخش کھ جاتی ہیں۔

۲ - اور بہ توعام ملاہے کہ موضد دھونے میں پانی ماتھے کے صفتہ زیریں برڈ التے ہیں اور اور بہونیکا ہا تھ چرکھ ماکھ کے ان میں سے دھونا - اور کسی عفو کو دھونے کے معنی برہیں کہ ایک دھونا تو نہ مہوا - اور فرض ہے دھونا - اور کسی عفو کو دھونے کے معنی برہیں کہ اس عفو کو مسونا تا اور کسی عفو کو دھونے کے معنی برہیں کہ اس عفو کے میں میں کی طرح میں جی ایک اور میں ایک ایک اور میں ایک کی ایک ایک اور مونیا بہیں کی ایک ایک اور مونونا ایک کی دھونا بہیں کہیں گے ۔ مذاس سے وصنویا جی طرف کے دیونا اس سے وصنویا

غمک ادا ہو -اور منرنما ز درست ۔ ۱۳۰ عنگ میں فرص ہے کہ پانی سونگھ کر، ناک کے نرم بالنے نکے چڑھا یا جائے ۔ ہال برابر حبگر مجیی دُصطف سے رہ ہزجائے۔ ور دخش منہ ہوگا۔ دریافت کر دیکھٹے کتنے الیا کرتے میں۔ عُہِو میں بانی لیا ۔ اور ناک کی نوک کو لگا لیا ۔ عبل استنشاق کرعسل میں فرص نفا ہوگیا ۔ حالان کھا س طرح عنسل ہی نہ مہوا ۔ توالیبی لاپر واہمی برشنے ولسفافل وکسلند 'مبر وقت بحبن رہنے ہیں ۔ انہیں سجد میں جا ما تک حرام ہے ۔ نماز درکنا رسم ۔ سیر سے میں فرص ہے کہ کم از کم باؤں کی اکیب انگلی کا بیبٹ ' زمین پر لگا ہو۔ اور مرباؤں کی اکثر بیبی نتین انگلیوں کا سیب زمین پرجما ہونا واحب ہے۔ یوں سی ماک کی ہٹری زمین پرگئا واحب ہے ۔ بیوسی ماک کی ہٹری زمین پرگئا واحب ہے ۔ بیوسی ماک کی ہٹری زمین پرگئا واحب ہے ۔ بہتہ بول کی ماک زمین پرگئاتی ہی نہیں اور اگر لگی تو مہم کی ہٹری زمین کے سبب فست ۔ پاؤں کو دیجھٹے انگلیوں کے سرے زمین پر جو تے میں کسی انگلی کا بیبٹ بجھا نہیں ہونا۔ وسیدہ باطل تو نماز باطل ۔ اس لابر واہم کی برولت انگری کا بیبٹ بجھا نہیں اور اگریکن اور یہ کہلائے نماز باطل ۔ اس لابر واہم کی برولت انگری کی منازیں اکارت گئیں اور دیر کہلائے نمازی کا

4 - قیام نماز میں فرص ہے مگر عمواً ہر باست دیکھی حاتی ہے ،حضوصاً عورتوں میں است کر حیات دیکھی حاتی ہے ۔ کا دی جالانکر کر دی جالانکر

آدمی اگرعصاً با خادم با دلوار رئیسک لگاکر کھڑا سوسکتا ہے توفرص ہے کہ کھڑا ہو کر بڑھے ۔

۱ را بین بارکی کپڑوں میں جن سے اعضا رکیکیں ، نماز نہیں ہوتی مگر گرمیوں میں مردایسے بارکی کپڑوں میں جن کے مشار کہاں مردایسے بارکا کپڑے مثلاً ندبند با ندھے نماز پڑھنے کھڑے ہوجاتے میں کبن میں سے بدن کی سرخی با سیاہی ، بالکل نمایاں ہوتی ہے ۔ ایسے تدبند سے نماز کہاں ہوسکتی ہے اور عورتیں توایسے دو پھے بہن کر نماز میں کوئی حرج ہی نہیں حاانین جن سے بالوں کی سیاہی چکے ۔ حالا نکم عورتوں کا وہ دو پھر جن سے بالوں کی سیاہی چکے ۔ حالا نکم عورتوں کا وہ دو پھر جن سے بالوں کی سیاہی جگے ، معنبد نماز ہے ۔

### ركوع وسجود كالمسنول طرلقير

سورہ فاتحرکے بدکوئی سورت یا بین آئیس یا ایک آبیت کہ بین کے بار ہو بھتے

کے بعداللہ اکر کہتا ہوار کوع بیں جائے ۔ بعنی جب رکوع کے بیے جبکنا شروع کرے لیے اللہ مشروع کرے اوراس مسافت کو بی را کرنے کے بیے اللہ کشروع کرے اوراس مسافت کو بی را کرنے کے بیے اللہ کے لام کو میں جھائے ۔ ( اکبر کی ج وغیرہ کو مذہبر سائے کہاں ہوں۔ مذبول کرسائے کلیاں اس طرح کہ میں جواب اور انگلیاں سوب جی بی موں ۔ مذبول کرسائے کلیاں انگلیاں سوب میں بی ہوں۔ مذبول کرسائے کلیاں انگلیاں کی طرح طیر حمی مذکرے کہ یہ کھوہ ہے) مال سب رکوع بیں ٹانگیں سب بھی رکھے ۔ ( کھان کی طرح طیر حمی مذکرے کہ یہ کھوہ ہے) اور مدبی ہو کہ ایک کہائے ہائے کہ بیا کہ اس کی بیٹھ میر رکھ دیا جائے تو میں میں ہوئے کہ یہ کہوہ ہے) اور مدبی کہائے ہوئے نوائے کو میں کہائے ک

میں پشت قدم برنظرر کے بھر سنوع الله لمن حَمِدَة کہنا ہوا سیدھا کھڑا ہو عبائے ، درحب اُسطے تو اِتھ ندبا ندھے لٹکا موجھ وردے ندورمنفرد رتنها نماز پڑھنا) موتواس کے بعد اللہ تھ کہ بناولک الْحَمْد بھی کھے ۔ کمنفرد کے بیے دونوں کلمے کن شنت ہے ۔

عِيدِ اللَّهُ اكبر كهما مواسعدس مين عائق . يون كديميك دونون كَفَيْف الكب ساته ونان برر كھے يحدوات مجرناك عبر بيشانى - دونوں باتھوں كے بيح ميں سرر كھے - يول كادونوں انگویھے ، دونوں کانوں کی کو کے مقابل رہیں ۔ اور سرلویں مذر کھے کہ صرف بیشانی زمین سے حیوصلے اورناک کی نوک لگ حالے . ملکہ فاک اور مدیث نی کی میڈی حلائے ۔ اور مازو وک کو كرونون سے مبیط كورانوں سے - اور دانوں كو بہناليوں سے تعبار كھے - اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے مبیلے کوٹش سے زمین بر قبلہ روجہائے ۔ اور تصلیاں بچھا کر کہنیاں اُمٹھا ہے۔ کُتے کی طرح کلائیاں منہجھا تے۔ ہاتھوں کی اُنگلیا رکھی قبلا<sup>و</sup> ر کھے ۔ مگرحب صف میں مونو بازو کروٹوں سے شبار کھے تاکہ دوسے تمازی کو "كليف رزم ويجركم إزكم تبن مار شبكان رَبِّي ٱلْأَعْلَى كه سعد بس الكِلْقِل أمها مُواركه ما مكروه وممنولع مع بهال بهي اس كاحنبال د كھے ركه سُعِيطن كى س اور الدُّعَلَىٰ كل المدنسجد معين اداموراورنظرماك كي طرف رہے معجراً للدُّاكبر كہنا تہواسراً مُصالے ۔ یوں کہ پہلے بیشانی ، بھرناک ، مجرمانند ، اور داسنا فدم کھڑاکرکے اُس کی انگلیاں فبلدر نے کرکے ، اور مایاں قدم کھاکر،اس مریخوب مسبدها بیٹے کا ا اور تجميلياں تجياكر ، دانوں بر كھٹنے كے پاس ر كھے لمبر انگليوں كے كنا رے كھٹنوں كے ماہیں موں اور انگلیول کارخ فتبلہ کو بھراللہ اکبر کہنا موا دوسرے سجد سے کو حالے اوراسی

مری میده مرسط می میاج آنا ہے کہ قرأت نام ہے بیٹر ھنے کا۔ اور بیٹر ھنا نہ ہو گامگر مکتر و باتنا کید عرض کیا جا آنا ہے کہ قرأت نام ہے بیٹر ھنے کا۔ اور بیٹر عنی رکوع و زبان سے ۔ دل میں نصر در کرنے کو بیٹر ھنا منہ کہنے کے مقدار تحقیم نا، واحب ہے۔ سجود اور قوم وصلیسہ میں کم از کم ایک بار شبھان املاء کہنے کی مقدار تحقیم نا، واحب ہے۔ طبدی عبدی اُنفک بیٹھک اور مرغ کی طرح تصفی نکیس ما زما ، نمازوں کو بربا و کرنا ہے۔
اسی طرح سید سے بیں دونوں باؤں کی دسوں انگلیوں کے بپیٹ زمین برگلنا سنت اور
مرماؤں کے میں نین انگلیوں کے بپیٹ زمین برگلنا واحب ہے۔ اور میشانی کا زمین پر
حجنا سیدہ کی صفیقت ہے اور باؤں کی ایک انگلی کا ببیٹ زمین برلگنا شعرط ہے۔
دور میتارف اوکی مورد وغیرہ ۱۳۱

### چھٹا و ساتواں مسئلہ سنت نظیروامکان کزیٹ امکان ظیروامکان کزیٹ

ان دوستوں کی تحقیق تفصیلی سجھنا ، موقو من علم حقائق بر بہے اور ازبین دوستوں کی تحقیق تفصیلی سجھنا ، موقو من علم حقائق بر بہے اور ازبین دقیق ہے مگر مجلاً دو حیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے ۔ ایک اِن اللّه علما یصفون علی گے لی شیخی فَد ڈیر ۔ دوسر سے شبخیان الملّه علما یصفون بعنی اللّه تعالی تمام عیوب وثقائص سے مثل خگفت القول واخبار غیر واقع ۔ وغیر جا ۔ ان سب پاک ہے ۔ رہا بہ تحقیق کرنا کہ کون جیز مقبوم شک میں داخل ہے کہ اس برقاد رکھا جائے ۔ اور کون جیز عید فقصان سے ہے کہ اُس سے تنزیم کی جائے سوحیں جگہ دلائل متعارض مجہ وہاں اس تحقیق کے ہم ممثلف بنہیں ۔

میں میں کوئی شک بہیں کریہ دولوں سے بیٹ برٹے معرکۃ الآرا دمسائل سے بہر اوران کے دقائق برگی کا کام ہے بہم جیسے برانوں کی کیا مجال کے کیا مجال کے کیا مجال کہ ان دشواد گزار داموں سے امن وامان اور سلامتی دین وابیان کے ساتھ گزر جائیں۔ بایس ہمریجی بہیں کہ اس باب میں عقیدہ صحیحہ و اعتقادِ حق سے حام کی میا باب میں عقیدہ کو سے دام کشا دہ رکھیں کہ وہ ہمارے حام کی ایس اور ڈند درجیم کے بیے راہ کشا دہ رکھیں کہ وہ ہمارے دین اہمارے ایمان اور سمارے اعتقادا سے حقہ کو تماستہ بناکہ عوام کو ابنے گروہ میں داخل اور ابنے کیسردوں میں شامل کردے اور عامة المسلمین کو، اُن کی ناواقفی کمیں داخل اور ابنے کیسردوں میں شامل کردے اور عامة المسلمین کو، اُن کی ناواقفی کمیں داخل اور ابنے کیسردوں میں شامل کردے اور عامة المسلمین کو، اُن کی ناواقفی کا میں داخل اور ابنے کیسردوں میں شامل کردے اور عامة المسلمین کو، اُن کی ناواقفی کا میں داخل اور ابنے کیسردوں میں شامل کردے اور عامة المسلمین کو، اُن کی ناواقفی کا دور ایک کو اور کیس داخل اور ابنے کیسردوں میں شامل کردے اور عامة المسلمین کو، اُن کی ناواقفی کا دور کا دور کا دور کیس کی کی دور کیس کی کا دور کی کا دور کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کی کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کی کا دور کی کی کی کا دور کینے کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کی کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کی کی کی کا دور کی کا دور کی کی کی کی کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کی کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کی کی کی کا دور کی کی کی کا دور کی کی کی کی کا دور کی کی کی کا دور کی کا دور کی کی کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کی کار کی کا دور کی کی کا دور کی ک

خمض اورجها لت کے باعث وادئ طالاست ہیں دھکیل دسے ۔اس بیسیم ابنا دامن سیسط بهمها بیت اختصادان دونوں مسئلوں پراحجا لی مجسٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ توفیق ماہئیٹ دیت عزّوجل کے دسست قدرست ہیں ہے وَ عَلَیْٹ النّکھالان و بدالتو ہیں

مُلِم امكانِ نظیر:- بهماراعقیده بهداور قرآن و مدمیف <u>کارشادا</u> برایس برمبنى عقيده ب كتصنورا قدس سيدالاولين والكضرين صلى التدنته الي عليه وعلى الجراعاب وبارك وسلم وشرف وكرم افضل المرسلين وتميلاتونين الأخرين بن اوراً ب كاتمام ضلق الله ، حتى كه النيارومرسليل وملئكم تقرّبني، سبس افضل و اعلى وملندوبالاسونا البها قطعي ايّماني يقيني ا ذعانی احباعی ایقانی مسئله بین حرس می خلاف مرکر سے کا رمگر کمراه مددین بندهٔ شیاطین . اورظام برہے کہ حبب وہی سب سے اولی واعلیٰ و برتر و بالا ہیں توان کا کورٹی نظیر ' کورٹی متيل ، كونى مسراوركونى عديل منين ، اورحضور شريورسيدعا لمصلى الته عليه وسلم كا جميع مخلوق اللي سيسے افضل واعلى مونا، باس معنى بيے كه اوروں كو فرداً فرواً حو كما لات عطام بولئے میں احصنور میں وه سب جمع كرديت كئے ہيں -اوران كے علاوہ جھنور كووه كما لاست مليحين ميركسي كاحصة منهي - بلكه اورون كويم كيد ملا ١٠ ورول في سوكي بإيا يحضور كے طفیل ميں ملا بحصنورك وسست افدس سے يا يا بحصورصلى الدعليدوسلم تمام عالى كے ليے، سارسے جہال کے بیے بھی میں امنیاء و مسلین و ملٹ کرمقربین سب داخل ہیں اجمت وتتمست رسب الارباب سنبس واور وهسسب بتصنوصلي التدعليه وسلمركي سركاره عالم ملاز مېترم کاراسے بېره مند د فيصنياب بېي · بېکه کمال اس بيے کمال مواکه وه صنورصلي التنه علىه وسلم كى صفنت كريمير ہے - اور حضور اپنے رب عزو حبّل كے كرم سے اپنے نفس ڈات میں کامل واحمل میں بھنور کا کمال کسی وصعت سے مہیں۔ ملکروس وصعت کا کمال ہے کر کامل کی صفت بن کر، سخو د کمال و کامل و محمل مبوکیا کرحس میں پایاجائے۔ اُس کوکامل مبتات اوراسى عقيده يقينييه ايمانيه كالمصل مدبيت كمان صفاحت كمال ونتوُرب بمبال مين حويضائص مصطفامين شماريب بعيى حن كامصداق صرف اورصرف مصنورا قدس صلى التعليبه ولم

کی ذات مقدّسه ہے بھنورکامسا دی ویمئر بھنورکاممانل وبرابر بھی اورکا پایاجانا ، ممتنع ذاتی اورمحال عقلی ہے ۔ لینی محال ہے کہ کوئی دوسراحصنور صلی اللہ علیہ وسلم کامشل ہو۔ اور ممتنع ہے کہ کوئی غیر بحضور کا نظیر مور تو تو کسی صفت خاصہ میں ،کسی کوحصنور ک<sup>ی</sup> مثل نظیر وہ گھراہ ہے یا کا فر۔

بیمعنی اوران معنی کا معنورا قدس صلی الترعلیه و الم کے اعلی فضائل علیہ اور ملائح حلیا دسے مہذا ، صوریات دین سے ہے۔ تواس معنی کا انکار ، یاان کی تاویل و تولی ، صروریات دین کا انکار ، یاان کی تاویل و تولی ، صروریات دین کا انکار ، اور شد بدر تو بین و تنقیص شان معنورا قدس محضور بر تورسید للاباله معلی الترعلیہ وسلی ہے۔ توجواس دین صروری کا انکار کرسے ، اور محضور کے زمانہ میں یا محضور کے زمانہ میں گوشوں کے اس عقیدہ پر مطلع موکر اُسے مسلمان جا کھی اور کی درجہ کا ، یااس کے کا فر ہونے میں شک کرسے ، وہ خود کا فروم تدا وراسلامی برادری اور کی درجہ کا ، یااس کے کا فر ہونے میں شک کرسے ، وہ خود کا فروم تدا وراسلامی برادری سے خارج ہے۔

بیمسئلہ وعقیہ والسامسئلہ وعقیہ و نہیں کہ استے جنٹ بناکہ سلمانوں کے دین وائیان سے کھیلا جائے اور نام نہا دعلمی مؤسکا فیوں کے انبار لگاکہ عوام سلمین کوجیرت واستجاب کے ورطۂ طلمات میں دھکیل کہ' اپنے نام کا ھبنڈا ملند کیا جائے۔ اس سئلہ بقینیہ کا انکار کرنے والے مہلے اپنے ایمان کی حنرلیں کر حنیرسے سلامت بھی ہے یا منہیں۔ مکی ان مخالفین محاسنِ حلیلہ اور محا مہیکہ کوید دولت سلامت ایمان کہاں نھیب۔ کران کے تیرہ دلول میں ماراغیظ وغضب تواسی بات پرہے کہ دینے والے نے المبنی زمین کی گئیاں، آسمان کی کنجیاں و دنیا کی کنجیاں، آسمان کی کنجیاں ، مختیاں ہے کہ الاحض کو بہان پر حاکم ، اور تمام حبان کوان کا محکوم بنا دیا۔ ملکوت السب اور خران اور خسر وائن عالم کو اُن کی بارگا ، عرش انتقباه کا نیاز مند کر دیا۔ عرض حصور من افتی و مختیات ، من بیس آب مام مخلوق حتی کر ابنیاء و افسل میں اور جن میں آب کا کوئی شرکے بہیں مرسلین و ملسٹ کے مقربین برفائق وافسل میں اور جن میں آب کا کوئی شرکے بہیں مسلین و ملسٹ کے مقربین برفائق وافسل میں اور جن میں آب کا کوئی شرکے بہیں مسلین و ملسٹ کے مقربین برفائق وافسل میں اور جن میں آب کا کوئی شرکے بہیں میں ایس ا

اسى بيے حديث ميں سے حصور كسيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم عنار

سے فروائے ہیں یا اہا بکو کے نکے لیے رفنی حقیقة کا پیر دبی ۔ اے ابو بجر جھے تھیک تھیک جیسا میں موں 'میرے رب کے سواکسی نے مذہ بچانا ۔ نظرا چناں کہ توئی دیدہ کجا تبیت کہ بقدر بنیش خود 'مرکسے کندا دراکب

صلی الله تعلیا علیک و علی آلک و اصحابک اجمعین و بارک و سلم.

مؤد قرآن کریم میں یوں ارشاد بڑوا تلک الرسل فضکنا بعض می بعض طرحتی می بعض می بعض می بعض می بعض کر بعض

بھرآئین کریم ہیں صفوری اس رفغت مرتبت کا بیان فرایا گیا اور نام مہارک کی تصریح مذفرائی گئی۔ بور مہم ذکر فرانے میں جی صفورا قدس صلی المدعلیہ وسلم کے علو شان کا اظہا رمقصود ہے کہ ذائب والای میشان ہے کہ حب تمام ابنیا مرد فضیلت کا بیان کیا حلاف ، توسوائے ذائب اقدس کے یہ وصف کسی پرصادق مہی ہذائے اور بیان کیا حلاف ذہن جائیگا کوئی اشتباہ راہ مذبا سکے ۔ بعنی میروہ میں کہ نام کویا بذلو، اخیس کی طرف ذہن جائیگا اورکوئی دو مراحیال میں مذائے گا۔ صلی الدعلیہ وسلم اوراس ابہام نام میں جولطف ومزہ ہے، اسے املے عبت میں خوب حلف میں ۔

ُ اسے گل مبتوحز سندم تو بوٹے کسے داری کہنا یہ ہے کہ مسلمان پرتس طرح لاالہ اللہ اللہ امنا ، الترسسجانہ وتعالی کو احد صمد لاشن دلیے کہ جاننا فرص اوّل وہدار ایمان ہے کہ اللہ امکیہ ہے آس کا کوئی شرمکی منہیں ۔ مذات میں مذصفات میں ، مذاسما میں مذافعال میں ، مذاصکامیں ، مذسلطنت میں ، مذباد نشا ہی میں ۔ یوہیں محدرسول التُدصلی الله علیہ وسلم کو ، جمبیع صفار کمالیہ میں تمام عالم سے منفرد و بے مثال ماننا ، فرص احل وحزوا تھاں ہے ۔اسی برمدار ہے نجات کامل کا -اور مہی مدار ہے قبولتیت اعمال کا ۔۔

الله کی سر قابقدم مشان بئی ہیں ان سامبیں انسان وہ انسان بئی میر قرآن توامیان بنانا ہے انہیں ایمان بیر بتا ہے مری جان بیں بیر

صلى المترتعالى عليه وعلى ألمروضحابه وبأرك وسلم وسترقت وكرم

خىلاصتى اعتقاد شائن رسالت مىں بەپئىكە كەتوسىدىن دۈپىي. اكەتوسىد الىي كەالىنداكىب بىر كىسى بات بىر كوئى اس كانئىرىك مېنىن - ىندفات وصفات مىں -ىندافعال واحكام بىن - اور دوسىرى توحىد، ئۆسىدرسول بىر كەھنورسلى الىندىلىد سالم لېيغ

جميع صفات كماليه واوصاب عاليهي بيمثل وممتنع النظرين

الله وحده الاستربان اله بع نظروب بهتان، استخربيب ومحبوب طالب مطلوب رسول اكوم اسيد بني آوم ، سرود عالم صلى الشعلية آكد وارك وسلم كوبينظره بيما رسول اكوم اسيد بني آوم ، سرود عالم صلى الشعلية آكد وارك وسلم كوبينظره بيما مبعوث فرايا - اس مال وب عديل ، يكتا وب بهتام مبعوث فرايا - اس مالدين و اليمان مهال كوده صفات كمالديا، وه محامد غاليعط المراش بحري العسفات اس كاكوني شركيب اكس كارئين أم الي فارت مجمل لعسفات كارتين أم الي فارت المستجمل لعسفات كارتين أم الي فارت المستجمل لعسفات كارتين أم الي والد من الدين وحدة لا شركيب الدين به منزي بي سايا و باكى بهد شركيب سيد، الولاك كويمي ، أس كى صفات بين وحدة لا شركيب الدين الم المركيب الدين المركيب 
بوہیں مجملہ محالات، قدرت الی کا سعب بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو سلب قدرت اللہ بہت اگر اللہ تعالیٰ کو سلب قدرت کھو دینے اور اپنے آب کوعاجز اللہ تعالیٰ بہت فدرت کھو دینے اور اپنے آب کوعاجز محصن بنا لینے برجھی فادر ہو۔ اجھا عموم قدرت مانا کہ اصل قدرت ہی ہانفے سے گئی ہیں ہے اللہ تعالیٰ صاحت طام کہ محال بر قدرت ماننا ، جناب باری عزاسمہ کوسے تعیب نگانا ، اور محال عقلی و ممتنع ذاتی بر فدرت اللہ ما سننے کے بر دیے میں ، اصل قدرت مبکد نفس الوہ بیت ہی سے منکر ہوجا فاہے۔ سمارے دینی ایمانی محائی اس مسئلہ کوخوب سمجھ لیں قاکہ و اس ب بخدید کے مغالطہ و تعلیس سے امان میں رہیں۔ کوخوب سمجھ لیں قاکہ و اس ب کہ اللہ تنارک و تعالیٰ مرکبال و تو بی کا جا مع ہے کہ اللہ تنارک و تعالیٰ مرکبال و تو بی کا جا مع ہے

اوراس كيرسب صفات اصفات كمال مين واوروه مرائس حبرسي مين عيب و نقصان بهے باک سے توجس طرح کسی صفنت کمال کاسلب، اس سے مکن نہیں -بولميرمعا ذا لتدكسي صعنت نقتص كافتبوت يجي المكان نبيس دكلتا يليني يحيبي نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ ملکہ حس بات میں مذکمال ہوا پذلقصان ، وہ بھی اُس کے يله محال سبعه مثلاً حمدوث ، ونما منيانت اظلم جبل ، بدحيا ألى وغيرها عيوب أس برقطعاً محال بي راوربيركهنا كرهبورك برقدرت لبفي باين معنى كدوه حوز حكورك بدل مسكتاب ، محال كومكن عظرانا اور خلاكوعيبي بتانا ، ملكه خداس إنكار كرناب كرحب محال برقدرت مانی و در محال محاک سب سیسان و واحیب کرسب محالات زیرفدر مهول - اور من حملة محالات ، باري عرّوم لكاعده معيى سعد - تواس بريمي قدرت لازم ـ اب بارى عزّوجل عيا ذاً بالتُّد تعالىٰ واحبب الوعود من عظهرا- تواس تعيم قدرت كي لبرة الوسميت بي برايمان كي - تعالى الله عما يقول الظّلمونَ علَّوا كبيراً أ شاه صاحب علیدالرحمد فحے اسی کی حاسب سبحان امٹلہ عدا یصفون سے انشارہ فرا المہیئے - اور يستحينا كرمحالات به قادر مذہوكا تو قدرست ما فص ہوجلئے گی ، باطل محصّ ہے كاس میں قدرت کا کیانقصان ۔ نقصات توانس محال کا ہے کرتعلق قدرت کی اس میں صکات منہیں " بلک انصاف روابسہ کی جانب سے اہل سنت برمعا والدعج راری عزومل ما ننے کے المرامات صحیح ہیں یا ان مفتر لوں کا دہن والمان می سرے سے غلط اود اپنے خوا مشات نفس کی بیروی وشیطان رجیم کی بسروی دبیروی سے -اورج ان لوگوں نے ایمان کا نام دیا وہ ایمان منبی، ایمان سے مجوری و دوری ہے .

اوراب وہابیدی ایس سے اس قول بدتراز اول کا بیس منظر بھی دیکھ لیجئے۔ اہل اسلام دلیل لائے تھے کہ اللہ عزوج ل نے واکوٹ سر سول اللہ و خاتم التبتین فرمایاکہ "وہ اللہ سمے رسول ہیں اور تمام امنیاء کے کیھے" اگر کوئی اور مصنور کا مثیل ونظیر ہو توصنور خاتم النیتین مذموں ماور اللہ کی بات معاذ اللہ ، تھبوسٹ ہو!

امام وبالبيدني اس كاركب حواب توريد كاكر حذا كا حبوث كيا محال وجناني اسمال المعافية

مُسُلَما أو النب بعنی حبوت عیب و نقص به اور مرعیب و نقص باری عزوج آل کرده بین حبوت عیب و نقص باری عزوج آل کرده بین محال دور شرع مطهر میں ریستدا علی صرور مان کرده بین و اخل و قرآن و حدیث است فرمائی کرده بین و بین و به به الله عبده کی توحید تاسب فرمائی کرده بین و بین و به به الله اور اسما شخصی اسکی تنزیم و تقدیس کا بیان فرمایا و اور خود کل که طیب شرح ناملا و اور اسما شخصی اسکی و منزوج کا جدا و دم برعیب نقصان می بیمین کردب عزدج آل جمل عیوب و نقائص سے باک و منزوج به اور مرعیب نقصان سے مری و ممراء و

مسلی کو اسمال سی خط بالذات مرحید فی منقصت سے باک ہے۔ کذب وعیرہ کسی نقصان کو اس کے سرا پرورہ تاک ہار کا کذب معالی کا کذب محال بالذات ہونے برتمام اُتمارُ اُسْت کا اجماع ہے۔

مسلمان جس کے دل میں ، اس کے بیے بہی دوحرت کافی میں ۔ اقرال کے کلام کی تعدیق ہو،
اگری کی بھی سے بھی سے مرحقوری ظامری عزّت والا بھی بحنیا چا ہتا ہے ۔ اورم را بھی بحنیا جا ہتا ہے ۔ اورم میں بھی بھی بھی بھی بھی جورفقا ہے ۔ اگر وہ الدّحلّ جلاکہ کے لیے مسلمان موتو وہ عبی ، نا قص ، مگری گفتونی نجاست سے قارد کھتا ہے ۔ اگر وہ الدّحلّ کا کیاکوئی مسلمان ابینے رب برایسا کمان کرسکت ہے مسلمان تومسلمان کہ اس کے بیائس کے مسلمان ابینے رب برایسا کمان کرسکت ہے مسلمان تومسلمان کہ اس کے بیائس کے بھی اس کے مسلمان ابینے رب کی امان ہے ، اوری نفرانی بھی البی بات اپنے رب کی نسبت کوالا نہ کہ اس کے سرابر دہ عزیّت و حبال کے گر و ، کسی عیب و مسلمان مان میں کا دیا گا اللہ میں کے سرابر دہ عزیّت و حبال کے گر و ، کسی عیب و نقوس کا گزر قطعاً محال بالذات ہے ۔ مذائس کے عظمت و قدّ وسیت کوم راوت و آلودگی سے بالذات منا فات ہے ۔ مذائس کا ممکن ہے مذکرت میں کا در اس میں کے عرب و قص کا امکان ہے ۔

دوم برکرحب اُس کاکذب ممکن ہوا واُس کا صدق صروری بدرا ورحب اُسل صاقی صروری بدرا ورحب اُسل صاقی صروری بدرا واُس کی کون می بات براطینان ہوسکے درم راست میں احتمال رہے کہ شاید حصوت کہدی ہو کرحب وہ جھوٹ لول سکت ہے جیسا کہ وہا بیکا اعتقاد ہے تواس یعین کاکیا فردید یا اُس برکوئی حاکم یعین کاکیا فردید یا اُس برکوئی حاکم وافسرہ یہ بحوا سے دہا نیکا - اور جوبات وہ کرسکت ہے مذکر نے دیگا - ہاں فردید صرفت بہی موسکتا تفاکہ مو دائس کا وعدہ مبوکہ میراسب کلام سیجا ہے میں نے بنہ حصوف بولا - نہولوں مکر حب اُس کا حقوق میکن تھم ہے۔ توسرے سے اس عدہ و فرمان ہی کے صدق برکیا اطمینان بحب وہ جھوط بول سکت ہے تو کیا معلوم کر بہلا حضوط میں کہا مہو۔

مسلُ نو اِ حب كذب اللى بعنى التُّذبى كا حدثًا مؤنا ممكن بوا توجيراً س كى لنى المست كا اعتبار دا عفرض معا ذالتُّداُس كا كذب ممكن مان كر، دين وشر بعين أوراسلُم ومكست، كسى كا اصلاً بيَّا لكانهيس دمننا - حزاء وسرا، حنبت ومار، حسا ب كمّا ب و سشرونشرکسی برایمان کاکوئی دربیر نہیں رہتا -اب مذقر آن رہا . مذرین مذایمان بھا مدین شامیان بھا مدین مذایمان بھا مدین منظمین مقام دین مجارت و مام و بابید کا بدادنی کوشمہ ہے کہ ایک بی لفظ میں ، تمام دین و ایمان ، وبنی و قرآن ، سب برپائی مجھر دیا ۔ تعالی الله عما یقول الظلمون عُلقًا کے دسوسوں سے بھائے آئین کے دسوسوں سے بھائے آئین

## اكب حجب القاني

كتب حديث وسيُركا مطالعه كيجئة توآپ كومعلوم بوگاكه مهبت خوش نصيب، وي عل بَيْب، صرف حبال جبال آزائ بحضور بُرِلود، سيدعالم، سروداكرم، مولائ اعظم صلى الشعليد يولم ويجه كراميان لائے كه ليس هذا وجد الكذّابِيْن - بيمونه هوض بعيلئه والامنہيں "

استخف ایداس کے عبیب کا پیادا موفد تھا ۔ حس برخوبی و مہار دوعالم نشار صلی الشخص ایداس کے وجہ کریم کے بید واللہ اگر آج جا ب اسلاما دیں گار میں ہے اس کے وجر کریم کے بید واللہ اگر آج جا ب اسٹھا دیں تواجی کھلتا ہے کہ وجہ کریم برامکان کذب کی تہمیت کس فدر حجو ٹی تھی ہ مخالف اس دلیل کو دلیل خطابی کہے ، کیے مگریس اسے حجت ایفانی لقب دیتا اور مسلمانوں کی بدا مہمت ایمانی سے الفاف لیتا اور اپنے رہ کے باس اس دل کے مسلمانوں کی بدا مہمت ایمانی سے الفاف لیتا اور اپنے رہ کے باس اس دل کے مسلمانوں کی بدا مہم کویا و موگا کہ اصل بات کا ہے برجھ چری تھی۔ فکر دیتھا کہ حصور مسلمانو ایک کویا و موگا کہ اصل بات کا ہے برجھ چری تھی۔ فکر دیتھا کہ حصور

مسلمانو ! آب کویا دموگاکه اصل بات کا ہے پرچھپڑی کھی۔ ذکر رہے تھا۔کہ حضورہ پُر نورسبِّدالمسلین ، خاتم النّبیّن ،اکرم الآدلین والآخرین صلی التُدنعالی علیہ وسلّم کامٹل ویمئر ،حضور کی حبلہ صفات کما لیہ میں شرکیب برابرمحال ہے۔کہ التّد تعالیٰ حضور کوخانم النّبیّن فراما ہے۔اورخ نوّت ، نا قابل شرکت ہے۔تو حصورت کی التّد علیہ وسلم کے مثل ویم سراور شرکیب برابرکما امکان ماننا ، کذب الہٰی کوست لزم ہے۔ اورکذرب الہی محالِ عُقلی " اس براً س سفید نے بہلا جواب یہ دیا کہ کذب الہی محال نہیں ۔ ممکن ہے کہ خداکی مات بھوٹی موجائے ۔" اور اس بذیان کی خدمت گذاری آہے سن ہی چکے ۔

دوسرا حجاب به دیناسبے که ممکن ہے کہ به آبین لوگوں کو تھلادی جائے۔ تو اب اگر حصور کی مثل دوسرا مہرسکا تو سندوں کا کسی آمیت کو حجوداً کہنا لازم بذائے گا۔'' حاصل بیرکہ امکان کذب ماننا، تک بیب قرآن کو اُسی وقت مستلزم، اور کلام اللی کا حجودا مہرنا، اُسی وقت لازم، کر آیا ہے قرآن فحفوظ بھی رہیں۔ حالا نکر ممکن کرانڈ تعالیٰ قرآن ہی کوفنا کردے۔ بھے تک زریب کا ہے کی لازم آئے گی۔

مرکس که نداند و بُداند که بداند درحبل مرکب ابدالدسر مب اند

المختلط فليكن فيحته

بلکہ بوجر نازک ہونے ایسے مسائل کے ، یول معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قبل و قال اور زیادہ تفتیش کرنا ، عجب بہیں کہ منع ہو۔ دیکھئے تقدیرکا مشلہ چھڑکہ بچیدہ اور مجمع اشکالات تھا ، اس میں گفت گو کہنے سے حصنوا قدی صلی اللہ علیہ وسل نے کس قدر سخت مما لفت و فرائی ہے مسواس مما نعت کی علت بھی بہی و فقت و اشکال ، یہاں بھی ہے ۔ سوان دوسئلوں میں بھی حب بوجر تعرض ظاہری ، اور اُرعقلیہ و نقلیہ کے ، اشکال شد بیہ ہے ۔ توقیل قال کرنے کی کسے اجازت ہوگی ۔ اسی صفح وال کاخواج ، فقیر کے ایک متعلق نے دیکھا ،حس کوفی ۔ اسی صفح بہت کوئی متعلق نے دیکھا ،حس کوفی ۔ اسی صفح بہت کوئی متعلق نے دیکھا ،حس کوفی ۔ اسی صفح بہت کوئی متعلق نے دیکھا ،حس کوفی میں ہو ۔ اور اگر بھر ہے کو زبانی ماجت ہوئی خواج کی کرنا صفر وری ہے تو زبانی کا جو ب اور اگر کھر ہے کی حاجت ہو تو خط کا فی ہے ۔ رنہ کہ رسا ہے اور خواج کا تی ہے ۔ رنہ کہ رسا ہے اور اگر ہی کا شوق ہے تو عوال بھی ہی صفوت ہی صفر وری ہے ۔ تا کا عوام خواج کہ اللہ بھر ہوں ۔ اور عوام کے بلے تو ما لسی ہی سکوت ہی صفر وری ہے ۔ تا کا حوال موال کے ایک اللہ بھر کی کھونا تھا ہے ۔ تا کو السی ہے ۔ تا کہ اللہ بھر کہ کھونا تھا ہے ۔ تا کہ اللہ بھر کہ کہ کھونا تھا ہے ۔ تو ما لسی ہی صفوت ہی صفر وری ہے ۔ تا کہ اللہ کھر کہ کہ کھونا تھا ہے ۔ تو ما لسی ہی صفوت ہی صفر وری ہے ۔ تا کہ اللہ کہ کہ کھونا تھا ہے ۔ تو ما لسی ہو کہ کا لئد ، جو کہ کھونا تھا ہے ۔ تو ما لسی ہو کہ کا کھون کی کھونا تھا ہوا گ

 ایمان، شراحیت وقرآن سب برماته صاف کردیا جس کا قدر سے بیان اسی رساله من ایمان، شراحیت وقرآن سب برماته میں بدے - ۱۱ محظیل عفی عنه ایمی گزرا مداور تفصیل کتب علی شد البسنت بیں بدے - ۱۱ محظیل عفی عنه بحق علی ایمی گزرا مداور تفصیل کت بیا به وا ایا آئندہ مرکا اور بندگان خدا موجوز نیکی یا بدی کے کام کرنے بیں یا کریں گے ۔ بیسب الشرع و حال کے علم ان کی کے مطابق موزا ہے ۔ اور سوکا اس کے مطابق موزا میں بدت و الاتھا ، اور میں محل اس مادی کا ثنات ، زمین و آسمان کی جمیع محلوقات ، میں بونے والاتھا ، اور اس کی مخلوقات ، میں جو علم سے حال اس کا فام تقدیم ہے ۔ اور اس کے یاس کھا سواہد اسی کا فام تقدیم سے دور اس کے یاس کھا سواہد اسی کا فام تقدیم سے۔

اوربير خيال كرحبسا أس ف ككورا وليا سي مم كوكرنا يرماب، الكيم مهل ولالعني وسوسته شيطاني بعد عزنزوا الدعروال في ايني فدرن كاملر سد بندول كوبيدا فروايا - امنهي كان انكه، باعد ، باوس، زبان، وغيرها الاست كسب عطافر وأفي ابني كام من لاف، أن سعكام ليف كاطرافة ، الهام فرمايا . تجرابيف فضل عميم سعاعً في درجه ك لشريف بومر، ليني عقل سيه ممثار فزمايا - تمام حبوانات برانسان كامرنته رقيها يا بجر لأكهوب مايتين مين من كاعقل ادلاك مذكر سكتي فقى، لهذا امنيا مجعيج كمر، كتابين الأركر ذوا فداسي باست جنادی کریزخیرے، وہ شرر برتعلائی ہے وہ مرائی اور بیم فید - سے وہ مفتر اور سی کو عذر کی کوئی حکد ماقی مذھیوٹری ۔ آدمی صرح مذاکب سے آپ بن سکتا بھا، مذاہیف بيه كان، الته ، باؤل ، زبان وغيره بناسكا تفاء لوبي آينے يد طافن ، قوت، اراده الفتياريمي منين بناسكما يجس طرح أسف ويكيف كو الحمين الولف كو زمان ا كهاني بيني بيلني بجلن بهرن كومونط باتعرباؤل اسنف كوكان اورفوت احساس عطافرائي يوبي أس في عقل وشعور كي دولت بختى . اراده واختيار كاسرايه أسه مرحمت فرطا . كراكب كام جابت كرس جاب مذكرت . تواس ارادة واختيا رك ببيا موف س آدى صاحب افتيار وصاحب اراده مهوار ركم صنطرولا جاره مجور واكار-

آدمی اور تیمری حرکت میں فرق کیا ہے ؟ بہی ناکر وہ ارادہ واختیا رہمیں رکھتے۔ است ادادہ واختیارسے کی کر نہیں سکتے اور آدمی میں اللہ تبارک و تعالی نے ریصفت بدیا کی۔ است ادادہ واختیار کی دولست دی ۔ توریسی الی مست ہے کہ صفعت کے بدیا ہونے نے السّان کو بیجو سے مماز کیا ، اُسی کی بدیالنش کو اسٹے بیجم ہوجانے کا سعب بیجھے اور دبگر حبا داست کی طرح ابینے آب کو بیض وحرکت ، اور ضعط و مجود جانے۔

بإن اتنا صنور بين كديد اراده واختيار أحب كاانسان مين يا ماحانا ، روشين أورمديمي امرب قطعًا يفينًا حبرمًا ، الله قادرو قدير ، عليم ونبيري كابيداكيا مُواسبَ . أسى فيممي يه اراده واختيار مهارى امنى ذات كسع الهارابيا بيداكيا مُوا ، مهارس اليف كسب حاصل كيا سوانهي عنوم عن أكروه "افتيار داده "سوك منركم" حود عنار" اور مجتيب باا ختیار کرشتر بے مہار سٰنے ، مرکر فن سے آزاد ، مرمواحذہ سے بے نیاز ، و لے زین پر اوندنانے بھرس ۔ اور بندہ مجھر بندہ ہے۔ بندگی ونیاز مندی اس کی فطرت سبے ۔ سندہ مہرتے کامل الاختیار مونا ،عقل کے لیے مجی قابل منبول منہیں - اور سندے کی میر شان مبی نہیں کہ وہ تو درائے ، خود مخار موسکے ۔ توسی ادادہ میں اختیاد ، جو مرشخص لیتے نفس میں دیکھ رہاہے عقل کے ساتھ اُس کا بایا جانا امیبی دنیا میں شریعیت کے احکام کاملارہے اور اسی بنا ، برآخرت میں جزا، وسزا ، ٹواب وعذاب اور اعمال کی ٹیرسٹ وصاب سه كرجزا ومزاك يله حبتنا اختيار جلسه ده بنده كوحاصل مع الغرض التدتعالي ني أدمى كوستيمه اور ديكرها دات كى طرح بيحس وحركت بدر منهي كمالكم اً الله الله المواكلة المواجد المراس ك سائد عقل عبى وى بدك كتعلف أبر س اور نفع نقصان كوبيجان سك اورمرتسم كيسامان واسسباب مهيا فرما دييت بيركرجب كوئى كام كرنا چابتلېد، مسقسم كسسامان مهيا موجات من اوراسى بنابراس سيمولفذه ب . توابیت آب کومابکل محبور را بالکل مختار سمجفا، دونول گرامی بین -بمجردنيا عالم السسباب بهد ، السُّدَّنعاليُ في البني حكمتِ بالعَرْسِي الكِيرِيزِ

کو دوسری جیز کے لیے سبب بنا دیا ہے اور سنت النی لیوں جاری ہے کہ سبب پایا جائے تو مسبب ہے ہیا ہو۔ اور انہیں جائے تو مسبب ہے ہیا ہو۔ اور انہیں اسباب کو عمل میں لانا ، اور انہیں کسب فعل کا ذریعے بنا نا تدبیر ہے جس سے م ملکت ہیں ۔ تو تدبیر من فق سبے بحس طرح تقدیر کو ہیں ، تو تدبیر من فق سبے بحس طرح تقدیر کو میں افق ہے عین موافق ہے ۔ جس طرح تقدیر کو محصول کر، تدبیر کو معین الاور اسی براع ما دکر میٹھنا کقار کی حصلت ہے ، لوہیں تدبیر کو محصن عبت وضول اور مہل بتانا ، محصلے محمول کو میں ہمیشہ تدبیر فران ہے اور اس کا ایمان موالا می مجمول میں ہمیشہ تدبیر فران ہے اور اس کی رامیں بتا نے دہ سے محصرت واؤد علیا لسلام کی بریاں جران قرآن میں مذکور ہے ۔ کوئی قصد و فسان برس مک محصرت موسی علیال لام کا در میں بنا نا اور حصرت موسی علیال لام کا در میں بنا نا اور حصرت موسی علیال لام کا در میں بنا نا ور جس مدروا کہا نی بنیں کہ انکار کر میلی ہے ۔

اور بے سرورا کہا نی بنیں کہ انکار کر میلی ہے۔

نهل - والشُّرس جانه و نعالي اعلمه بالصواب - ١١ مح خليل عفي عنه ہے۔ وہنواب جو حصابت شاہ صاحب کے کسی تعلق یا متوسل نے دیکھا، اور حس کے مصنون كوشاه صاحب علبه الرجمة ني مهبت ميسند فرمايا . كياتها ؛ يرفقيراب كك اس بيمطلع منهين موارم تكريثه لعيت مطهره كالمكب صنابطة كتبيه حواس باسبين امست مرحوم كومرحمن بوا- اور جوعام مسلمانوں كيے حق ميں بيام هنيد ورسنا سبع ، بيرفقير عوض كرماہے . اللكه فاظرين كوميمعلوم موجاك كدكون ساخواب المعتنروم فلبول بدع كونساميس اوروه حنابطه كملتبرببر بنصكه أكركوئي شخص بدكي كدمهم سيررسول التنصلي الثد عليه والمهنة خواس ميس ايسا فروايات واكرقائل فاسق بهد تواس كى بات يول بهي غيرمعنبرونغيرواحبيالقبول- ادرأكرجواب بيان كرينه والا،حق بيند،حق حو، خذا پرست ، خلاترس ، دیانتدار ، پرمبز کارب تن تودیکیس کے اور پرحکم سوشخص تصور اكرم صلى الثد تغالئ عليية ولم ما است مرحومته كي كسي معظر ومحرّه ديني كي طرف نسبت كمرّنا ہے ۔اس حکم کوحضورا فذیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشالوا مبت کریم پر ہو مبداری میں کتاب مو چکے میں اعطن کریں گئے۔ اگر پہن کم ، اُن ارلفا داستِ عالمیدییں سے کسی ارشا دگرا می کے مخالف ومنا فی نہیں فیہا ۔الیبی طالبت ہیں اُس حکم کوصیحے نشاہ کریں گے اور مان لیں کے کرشرعیں بہر محر پہلے ہی موجودہے۔ ہم اس اس ذريعه سے مهاں اس حكم الله عي كب بينجايا فاكد السس برعمل بيرا موں اور سعادت وادين كمامين - عام إزير كدوه مطالَقت وصراحته يائي حالم ياشارة وكاية . اوراگر رہے کم المن ارمثنا دائب 'نائیہ کے مخالعت ومنا فی مونویقین کریں گے کھٹاب تخاب کے سننے بیل غلط آیا کہ حالسنے ہواب میں ہونش دھواس ، عالم سیاری کی طرح نظم وصنبط واختیار میں مہیں ہوتے ، لبذا خواب میں جوارشا د سے نے بلیدار می کی مانند يقين كيمورث ننهين والرحيح صنورتم فورصلي الشنطب وسلمرى زيارت سع حواب ميس مشرف مونا بالأكث برئق وصواب سے . أمكيت شخص في خواب و محيكا كه حصنو رثر يورهملي الله ع

99 عوام المسلمان کو گرامی و کجروی سے بچانا ، امنہ بن راوحق ، راوم بدئی پر حلانا ، اگر مقصود موتو ب شک متنازع فیما مسائل میں ، زبانی گفت کو ، یا بھر باہمی خطوکتا بت احتیٰ که رسائل وکتب بیں عربی عبارت سے بہت سے مسائل حل موسطے بیں اور موجاتے ہیں اور موجاتے ہیں اور دوجاتے ہیں اور دوجاتے ہیں اور دوجاتے ہیں اور دارا فتراق وانشقاق ، اور مسلما نول میں انتشار محجد یا نے والے حود ابنی موت آپ مرحاتے ہیں ،

کین جب کسی مذہب کی بنیا و بسلما نوں کے اتحاد کو بارہ پارہ کر و بنے پردھی جائے اور مقصود برجو کہ جننا مسلمانوں میں انتشاد بوسے گا، اتناہی اپنا کام بنے گا، توجو جنر کی امید، اور محبلاتی کی توقع ، ان سے رکھنا، ایسا ہی جے جیسا نا اہل کی ترسیت اور ذیکی سخو در زراعت کا برزعم فاسد - کدوہ نام نیکاں دوشن کرسے گا اور بربپیا وار دیگی ۔ اس خماش کے کوگ مہروفت طلب جاہ و تنہرت میں مبتبل، دام رہا، و نمود میں گرفتار، اور اپنی خوام شاست نفس کی تنجیل کے جنول کا شکار بنے رہتے ہیں کرمی طرح وہ بات نکا بیئے جس سے آسمان تعلی برٹوپی آجھا ہے۔ دور دور نام مشہور ہو ، خاص و عام میں وکر مذکور ہو ۔ اپناگروہ الگ بنائیں، وہ ہمارے غلام، ہم اُن کے ادام کہلائیں عام میں وکر مذکور ہو ۔ اپناگروہ الگ بنائیں، وہ ہمارے غلام، ہم اُن کے ادام کہلائیں اور سے اور دعوی خذائی کی وکان کھو لتے ہیں ۔ جیسے گزر ہے ہو وی ا زار تبک دالا حلی اور سے اور دعیر عامر دو د ۔ اور آینوالوں میں ایک سے خرنشین بینی د قبال لیبن کردوی خدائی کردے کا اور جوال سے کفر و صنالات کا بیدے بھر ہے گا اور جوال سے خدائی کردے بین کردے کا اور جوال سے کفر و صنالات کا بیدے بھر بے گا اور جوال سے کم درجب در کھتے ہیں کناب میام و کذا ہے تعید و عزیم اختیال کی کرا و اور اور اور کا اور جوال سے کفر و صنالات کا بیدے بھر کا اور جوال سے کم درجب در کھتے ہیں کذا ہ بیامہ و کذا ہ تقیمت و عزیم اختیال کی کرا و اور کا اور کوال کے درجب در کھتے ہیں کذا ہ بیامہ و کذا ہ ترجب در کھتے ہیں کذا ہ بیامہ و کذا ہ تقیمت و عزیم اختیار کی کرا ہے کا اور کیا کہ درجب در کھتے ہیں کذا ہ بیامہ و کذا ہ تھیت و عزیم اختیار کیا کہ دینے کرا کہ درجب در کھتے ہیں کوالے کیا کہ درجب در کھتے ہیں کوالے کا دور کور اور کا کا در اور کا کھتا کیا کہ درجب در کھتے ہیں کور کے اور کور کیا کہ درجب در کھتے ہیں کور کیا کہ درجب در کھتے ہیں کیا کہ درجب در کھتے ہیں کور کے اور کور کور کیا کہ دور کیا کی کیا کے کور کیا کہ دور کیا کی کر کے اور کیا کی کیا کیا کہ دور کیا کی کور کیا کیا کہ دور کیا کی کور کیا کیا کہ کور کے اور کیا کی کور کیا کی کور کیا کیا کہ کور کے کور کیا کہ کور کیا کی کور کے کور کھتے کی کور کیا کیا کور کیا کے

نبوّت برتمطیقه مین اورجن مین اتنی حراُت تهنین بوتی ، ونی فطرت نسبت مهمت بوت مین اُن مین کوئی مهدی مؤجود بنتا ہے ، کوئی عوٰ ہے زماں ، کوئی محبتهد وقت ، کوئی جینن وجناں .

انہیں میں ہے ریفرقد وہا سیر کما پنے مذمرب باطل کی ترویج واشاعت کی خلطروه آیات که کفارال کتاب اور ان کے عمار وارباب بس اُتریں، یہ مبیا کا مطوریر الميان وانضاف كي تحصير مشيكري ركه كر، المستنت والمُبّد المِستنت بردُّ مصالت، أنبين ان كامصداق عقر ليف اورسيخ مسلمان كوكافز ومشرك بنات ببر- اصل إس كروه أى بروه كى بخدسے نكلى - اور حاصل ان كے عقائد كايد تقاكه عالم ميں ومي مُستنت وليل موجد مسلمان ببن باقى تنام مونين معا دالدُمشرك -اسى فتنر شينعه لي تجد كے شيلوں سے اُتركر دارالفتن ماک ومندمل اینے قدم جائے ادرمولوی اسماعیل دماوی نے بہاں اس مذہب نا دېدرت كامع لم انى بن كرو سخدىك كي علم لرائه و ملكداس بانى ثانى كوشرك وكفرى وه تيزوتند حريهي كملسلما نؤن كومشرك كافر مبلك كوحديث فيحيمسلم بمشكوة كمع بأب لانقدم السَّاعِيُّ إِلَّاعِلَى سَنْدِ إِسِ الناس ، سي نقل كرك بيد وحرك زمامُ موجود برجما دى جي مبرحمنودصلى التُدعليه وسلم نے حزمايا جيے كە زمارز فنا ىذ مۇگا حبب كك لات وغمتى كى مجر برسنتش ندمهو اوروه بول موكى كه المتدنعالي أكيب باكيزه موا بصبح كار جوساري ونياس مسلما لوں کو اُنتھا اے گئی رحیں کے دل میں رائی کے دانے براہر ایمان موگا انتقال کر مگا۔ حنبنیں میں نرے کا فررہ جابیں گے ، بھر متوں کی لوِّجا بدستورجاری ہوجائے گئے اُس حدسین کونقل کرکے اپنی کتاب تقویتہ الایمان میں صاحت لکھ دیا سوتخمیر خلاکے فراف كيموافق موارانا مله وأنا البهاحيون

موش مندنے اتنا بھی مذد بھا کہ اگریہ وہی ذما نہ سمیے جس کی خرود بیٹ ہیں ہے تو واحب ہواکہ رؤئے زمین برمسلمان کا نام ونشان باقی مذہوم سلما اوٰں کو تو حداکی امان ہے اوران کے لیے اُن کے سیتے نبی صلی الڈیملیہ وسلم سے بھی بشادت آئی ہے کہ یہ اُمتن مرحوم مرکز نشرک اور غیرخداکی برمستنش نذکرے گی۔ داحروابن اجروغیرحا) مگر صلے مائس اب تو اور نیز سے ساتھی، کدھر بج کہرجاتے ہیں۔ کیا تہا الطائفہ، ونیا کے برد دے سے کہیں الگ بستا ہے ، تم سب بھی اہنیں شرادالناس و برترین خلق بیں مور نے جن کے دل میں الی کہ ان کے دانے کے برابر ایمان کا نام مہیں ۔ اور دین کفار کی طون مجھر کر بتوں کی پُوجا میں مصروف میں ۔ بھے آیا حدیث مصطفاصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حُبت افقی کو اندصا بہرا تک بنا دیتی ہے ، شرک کی محبت و بسند نے اُس ذی ہوش کو ایسا اندعا بہرا کر دیا کہ حود ا بیت اور ا بیت اور ا بیت اتباع وا ذما ب بیسرووں اور بیروکاروں کے کفر کا اقرار کر بیٹھا ۔ عرص تو یہ کہ کہ طرح من منا اوں کو معا ذاللہ مشرک عہرائیں ۔ اگر چرپا نے شکون کو ابنی می جواسے کا نیس اپن جمیرہ مہوار اور سے تو برع خبیث دین و بہرہ مہوار اور سے بیا ہے ہوجائے تو بروا منہیں ، مسلمانوں سے تو برعم خبیث دین و ایمان کا دامن جھو سے نے ۔

واقعی بیرلوگ اُن بُرا فے خارجیول کے شعیک ٹھیک بقید ویا دگار ہیں ۔ دمی شکے
دمی دعوسے ، ومی انداز ، وہی وتبرے ، خارجیول کا داب تھا کہ اپنا ظامراس قدر متشرع ،
مطابق سنرع بنانے کرعوام سلمین انہیں بہا بیت یا بندیشرع علیت ۔ مجر بات بات بر
عمل بالقران کا دعوی ، عجب دام ہم کوگ سبزہ تھا ۔ اور مسلک وہی کہ ہمیں سلمان ہیں
باقی سب مشرک ۔ یہی دنگ ان حفزات کے ہیں ۔ آپ مومن وموحد اور سب کقار و
مشرک یں ۔ آپ محدی و تبتع شرحیت ، باقی سب بددین وگر فار بدعت ۔ آپالی بالقرآن
والی دین ، اور سب جینین وجان ، برعم خبیت ۔ قاتل کے اندا فی یوفکون ۔
مسلمانان المئینت کان کھول کر سے نہیں ایک کار گو ، بے دین و کمرا وگروہ کے
متعلق فرمایاک مم ابنی نماز ، اُن کے آگے حقیہ جانو گے ۔ اور ا چینے دوز سے اُن کے رفزول
متعلق فرمایاک مم ابنی نماز ، اُن کے آگے اور ایک مقابل یو بالینہم ارشا دفرہ یا ولیقرؤن
الفتران کا دیوا وہی میے باور ند کر ۔ ای ایمال کے مقابل یو بالینہم ارشا دفرہ یا ولیقرؤن
الفتران کا دیوا وہی میے باور ند کر ۔ ایک اور ایس کی بہتوں سے اُن کے دل متناثر نہ ہونگے )
الفتران کا دیوا وہی میے باور ند کر ۔ سے گا ( ایس کی بہتوں سے اُن کے دل متناثر نہ ہونگے )

دین سے ایسے نکل عابیں گے جیسے نیرشکارسے (بخاری وسلم)
عرض کہنا یہ ہے کہ حب آدمی طلب عاہ و تہرت کے دام تزدیر میں گرفتار اور رہا، و
مزد اور خوا ہشات نفس کا شکار ہوجائے یہ سکہ و تعلی کو اپنا وطیر فی اور خود نمائی و خود شائی
کو اپنا داب و طرلقہ بنا ہے، تو کوئی نصیحت اس پر کارگر مہنیں ہوتی ۔ کوئی پند اس کے
حق بیں سود مند نہیں ہوتی ہے ساتھ اُن کی سہف دھرمی ، انہیں راہ راست پر نہیں
آنے دیتی ۔ تو الیوں سے برامید با ندھنا اور میہ توقع رکھنا کہ وہ حق کی خاطر ہوتی کے لیے
سی بات کہیں گے اور متنا ذرع فیہ مسائل میں حق کا ساتھ دیں گئے ایک
حفیال خام ہے اور لا حاصل ہے کی کا بار ہا تھے رہ مہوجیکا اور حواب بھا ہے انہیں آز طلے۔
حواب ان کا وہی ہے کہ مرعیٰ کی ایک اُنگا ۔ نیعیٰ جو انہوں سے کہ دیا بس وہی حق و
صواب ہے باتی سب لون و فا قابل انتفات ہے۔ اور مختل عفی عنہ

## تقویة الایمان کی انگی<sup>نی د</sup>ی و دیره دلیری

تفویۃ الا یمان والے ہے باک چالاک کی تہا میت عیاری بہے کہ اسی مشکوۃ کے اسی باب " لا تقوم الساعۃ الاعلی شرادالخلق " بیں ، اُسی حدیث مسلم کے برابر مستصل بلافضل ، دوسری حدیث منصل اسی محیم سلم کی عبداللہ بن عمروی اللہ تعالی عہا اسی محیم سلم کی عبداللہ بن عمروی ، وہ موجود تھی ،حیں سے اس حدیث کے معنی واضح ہوتے ۔ اور اُس بیں صاحت ارتناد مواتھا کہ یہ وقت کب آئیگا اور کی اُسیکا اور آغاز بن برستی کا منشاء کیا سوگا۔ وہ صدیث محقراً یہ ہے کہ حصور پر نور سلی اللہ علیہ واصلی فر اسلام کو چیجے کا وہ اُسی مدین کی مقدر کی بھر اللہ تعالی بن مریم علیہ اصلاق والسلام کو چیجے کا وہ اُسی مبل کی مریب کے کہ کوئی دو دل آبیں مہری علیہ اس کے بعداللہ تعالی شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ، بیس عداوت سے ایک ٹھنڈی ۔ بیس عداوت سے ایک ٹھنڈی ۔

سوا بھیے گاکہ روئے زمین برحس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موکا اس کی روح و قبض كرف كى ريبان كك كرتم ين كونى بها وك عكر من جلاحا بيكا توده موا وال كرهبي اُس كى جا ن نكال مے كى . الب بدرين خلق ما قى ره جائيں گے. نسق وشہوت یس پرندوں کی طرح ملکے سبک اوظ لم وشدّت میں درندوں کی طرح گراں وسخت جو اصلًا مذکسی محبلاتی سیما گاہ موں گے ۔ مغرکسی بدی برانکارکریں گے۔ مثلیطان ان کے یاس آدمی کی شکل بن کرآئے گا اور کیے گا مہیں بشرم نہیں آتی - بیر کہیں گے " بھرتو ہمیں کیا سکم کراہے۔ وہ انہیں مبت ریستی کا سکم دلے گا۔ اس کے بعد نفخ صور موكا " توصنوراقدس صلى التُدعليه وسلم في ريعي صرائحة ارشاد فرما ديا تفاكه وهُ موا حرَوب دجالِ لِعِين ونزول عيلى سيح عليانسلام كے بعداَئے كى رتقوم الايان مي اس کا اعتراف مھی ہے مگرعیار ہوشاراس مدیث کوالگ بجاگیا اوراس صاف حرمے ر وسنس واضح مصمون سے انھیں مھیررا وامن سمیٹ مواموا کریہاں توسارے مرکی قلعی کھلتی ، اورصاف ظام سرقباکہ حدمیث میں حس زمانے کی حنر دی ہے ، وہ دحّبالِعین کے حزوج وہلاک ،اور حضرت علی علی نبینا وعلیہ انصلاۃ والسلام کے انتقال کے لعد آئے گا اسی وقت کے لیے صنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ رو کے نہین پرکونیٔ مسلمان مذرہے گا .حس طرح احمد وسلم و نرمذی کی حدمیث میں انس رصی السّد تعالى عندسے آیا كرسيدعالم صلى الله عليه وسلم نے فرايا" قيامت پنرائے گي حبب مك كدزمين مين كوني الشد الشد لمين والارسبط "

مسلمان دیجییں کرجوعیّار، صریح حدیثوں میں الیی معزی تخرفین کریں اور اُتھیٰیں مسلمان دیجییں کرجوعیّار، صریح حدیثوں میں اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھم ایش ، حالان کر حضود کسیدعالم صلی اللہ علیہ وہ اپنا طفیکارز متواتر حدیثوں میں ادشاد فر مائیں کہ جو جان ہو بھر کر، مجھ پر چھوٹ بارز سے وہ اپنا طفیکارز دوزع میں بنا لیے۔" ایسوں کا مذہب ومشرب معلوم ۔ بھ قیاس کن زگلستان شال ، بہا درشاں

## صاحب تقوية الامياك اقراري كفر

مسلما نواتم نے دیجھا کراس ولدارہ تنکینرو دیوائڈ اشراک نے، تمام مسلما نول کوکافر
مشرک بنانے کے خوق میں ہنتم ونیا کی حدیث صاف صاف اپنے ذائد موجودہ پر
حجادی اور بجور بروا سنگ کر حب بروی زماند ہے جس کی اس حدیث نے خردی۔ اور وہ
مہوا چل جی ۔ اور جس کے دل میں وائی برابر بھی ایمان تھا، مرکیا۔ اب تمام دنیا میں فرید
کافریکی کافررہ کئے میں تو یہ تحق تو د، اور اس کے بیروکار وا تباع، (جواس کتاب تعویة
الایمان کومعاذاللہ کتاب آسمائی کی مثل جانتے اور اپنے مذم ب ناح بذب کی کتاب
مقدس مانت میں) کیا دنیا کے برد سے سے بیس الگ بستے ہیں۔ یا قرآن وحدیث
میں اس بانی مذہب اور اس ناباک مذہب کے بیروکاروں کے لیے اس جم سے اتناء
میں اس بانی مذہب اور اس ناباک مذہب کے بیروکاروں کے لیے اس جم سے اتناء
میں اس بانی مذہب اور اس ناباک مذہب کے بیروکاروں کے لیے اس جم سے اتناء
میں اس بانی مذہب اور اس ناباک مذہب کے بیروکاروں کے لیے اس جم سے اتناء
میں اس بانی مذہب اور اس ناباک مذہب کے بیروکاروں کے لیے اس جم سے اتناء
میں اس بانی مذہب اور اس ناباک مذہب کے بیروکاروں کے لیے اس جم سے اتناء
میں اس بانی مذہب اور میں اور جونا گفتنی کہنا چاہیں کہیں ، ان کے ایمان کو طیس نظر کی گاری حکم میں کو طیس نظر کی کارئی حکم میں کو میں ان کے دین واسلام برتا نے نا نائے گی۔ اور شراحیت مطبرہ کاکوئی حکم میں کے دین واسلام برتا نے نائے گی۔ اور شراحیت مطبرہ کاکوئی حکم میں کے دین واسلام برتا نے نائے گی۔ اور شراحیت مطبرہ کاکوئی حکم میں کے دین واسلام برتا نے نائی کو نائے گی۔ اور شراحیت مطبرہ کاکوئی حکم میں کے دین واسلام برتا نے نائور سکے گا۔

چوں وصنوسنے محکم ہی ہی تمیز مہنیں نہیں - بیالوگ ملکران لوگوں کا وہ سپشیس رو، سنود اجبنے اقرار سے تھیں ہے کا فراور ایسے پیخے بت پرست بیں کدان کے دل میں دائی برابر ایمان بہیں - یہ بغود اُن کا اقرادی کفر بہت اور سسئلہ شرعیہ بسے کر جوا پنے الحاد و کفر کا اقرار کر ہے - وہ کا فر بہت ملکہ عالمگیری میں فرمایا کہ جو کلی گوسلمان اپنے ملحد ہونے کا اقرار کر ہے ۔ کا فر بہوجائے گا۔ اور کہے کہ میں مذہبات کا اس میں مجربر کفر عائد ہوگا تو یہ عذر مذہب نا جائے گا۔ اس کا اس قول میں اُس نے تمام اُمّت کو کا فرمانا - اور یہ بی اس امت کا امک فرد ہے تو اوں میں افرادی کا فرموا ۔ ما محظیل عفی عند

# صاحب تقویزالایمان کی کیاور مزیرائیاں

يبهال جيار سي تهي زياده دليل كها ادر دوسري حكد فرة ناچيز سي مهي كم تربعيي

پوہڑسے جہارسے بھی برتر کہ وہ بھرانسان ہیں اورانسان کوعزّن بخشی گئی ہے اور کسے کہا انبیا ،ومسلین اور محبوبان رہالعالمین کو جن کی عزنت وظمت اللّٰہ کی عزّنت وظمیت ہے ۔

س يحس كانام محدياعلى ب وركسى جيز كامخارمنين "

مسلمانو الیمان سے کہنا کرستیدنا محددسول النه صلی الله علیہ ولم اور حصرات
انبیاء واولیا داصحاب مہری و محبوبان حلاعلیہ الصلاۃ والثناری نسبت الیسے
ناباک ملعون الفاظ کسی ایسے کے موخہ سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رائی کے
دارہ برابرائیان مو - حالا نکے مرسلمان کا ایمان ہے کر حصنور افدس صلی النه علیہ والیہ الترع وجل کے ناشب طلق میں اور زمین وآسمان اور دونوں جہان میں حصنور "
کا نقر و نے جاری ہے ۔ اور النہ عزوج تی نے ایم بیری عظام و دسیع اختیارات عطا
فرمائے ہیں ،

۷- اسی کُت ب تقویة الا بمان میں حدیث توریکھی که" محبلا خیال توکر اجو تو گزر سے میری فرم پرکیاسجدہ کرسے تو اُس کو"۔ آگے ہو گئٹ ناخی کی رگ اُکھیلی ، حقیط آفت کی۔ (ف) لکھ کرفا ندہ حرویا ۔" معنی میں بھی ایب دن مرکز متی میں طنے والا موں "

اس کے حامی اُس کے بیرو - ایمان سے نبائیں کہ یہ حدیث کے کس لفظ کا مطلب ہے. مسلمانو اِسو بچ توسہی ، مینمارے اور منہارے اور سار سے جہان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب باک میں صریح گستانی ہے یا نہیں ۔

، - سرب سے ابزنرخبین فول جو صرا فیسٹ نقیم میں لکھا وہ یہ ہے کہ محنور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علی علیہ وسلی کی طروب نماز میں حنیال لے حانا، ظلمت بالائے طلمت اور اپنے بیل با گدھ کے منیال کرنے یاکسی فاحند رنڈی کے تصوراور اُس کے ساتھ زنا کے خیال اور مبوی کے ساتھ مجامعت کے حنیال سے مجی زیادہ ٹراہے "

مسلمانو! خداراان ناپاک شیطانی ملون کلموں کوغورسے دیکھوادرانصاف کروکہ کیا ایساکلم کسی اسلامی زبان وفلم سے نطلع کا بنے ۔ ایسے ناپاک کھلے کلمات کو

کھکے موٹے وشمنان اسلام کے زبان وقل سے جی تم نے ندسنے موں کے بھڑاس منگ اسلام کاکلجہ دیکھے کہ اُس نے کس حگر سے ، ایسے نا پاک ، سکتِ و دکشنام کے لفظ لکھے ۔اوروہ جی کس کی شان میں ، اُن کی شان میں ، جن کی اوٹی توہین نفرہ ۔ کیا اسلام اس کا نام ہے ۔ کیا ایمان ایسا ہی موتا ہے ۔ اے دام و لیشت بہمزل ، مہشیا ہے کیں داہ کہ نومیروی "رکفرستان ست ان مسائل کی تفصیل کے یاہے و مکھیں الکوکبۃ السشہا ہیہ وغیرہ یا فقر کا رسالہ انینزی نما"

## تقویة لایمانی گفرایس بیشتے ناتے والے

فناوی رکن بدریدین نقوندالایمان اورصاحب تقوند الایمان بعنی مولوی آماهیل کے بارسے میں امکی سوال کے حواب میں مذکور سبے کہ :۔

مولوی محداسماعیل صاحب عالم مقی اور برعت کے اکھاڑنے ولئے اور سنت کے اکھاڑنے ولئے اور سنت کے حاری کرنے حاری کرنے والے اور شات کو ہالیت کرنے والے سنتے اور تنام محراسی حالت ہیں رہے۔ اور کتا ب تقویۃ الا بمان مہاہیت عمدہ والے سنتے اور تنام محراسی حالت ہیں رہے۔ اور کتا ب تقویۃ الا بمان مہاہیت عمدہ کتا ب ہے اور تنام کی وبرعت ہیں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتا باللہ کتا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو برا کہتا ہے وہ فاسق و برعتی ہے ۔ اس کار کھنا ہے بارے میں کلا کہ بارے میں کلا کہ بندے کے بارک کتا ب کو جو بالکہ اس کے جو جو بائس کتاب کوجب کا پہلے نا پاکھنا تی کہا ہے۔ اور اسلام محملہ اویا واور سے محمد اکر باست کی جو بات کی بین اسلام محملہ اویا واور طام ہو ہو کہ وہ دائس کا رکھنا بھی عین اسلام محملہ اویا واور طام ہو باور اسلام ہو وہ دائس کا رکھنا بھی عین اسلام محملہ اویا وہ دائل ہو ہو کہ دور اسلام ہو وہ دائس کا رکھنا بھی عین اسلام محملہ اویا وہ دائس ہو کہ دور اسلام ہو کہ دور اسلام ہو کہ دور دائس کا رکھنا بھی عین اسلام محملہ اور کھنا ہو کہ دور اسلام ہو کہ دور اسلام ہو کہ دور اسلام ہو کہ دور دائس کا رکھنا بھی عین اسلام ہو کہ دور دائس کا رکھنا ہی عین اسلام ہو کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ دو

ہوگیا کر گفرواسلام ایک دُوسرے کی صند میں اورعین کی نفی، صندکا بنوت سہے۔ مسلمان تھا بنیو اقرآن کریم کا ماننا عین اسلام ہے۔ ہورنرمانے کا فرہے میکراُس کا مذرکھنا، یا مذہرِّ هنا، یا عمل مذکرنا، کفرنہیں ۔ لیکن تقویت الا بیان کے حق میں ہیں ہو کفر ہیں ۔ جو اُسے باس مذرکھے وہ کا فر۔ جو مذہرِّ سے وہ کا فر۔ جو عمل مذکرے وہ کا فر۔ کراُس نے عین اسلام کو چھوڑا۔

ادرگنگوبی صاحب اوراُن کے ہم اوا ، ہم عقیدہ اور ہم خیال دوسرے اکابروا مقار
دلوبند کے نز دکیب حب برکتاب لاجاب ، اوراس کے مندرجات فراک و حدیث

کے استدلات ہیں تو غور تو کرو کہ بات کہاں سے کہاں ہم بخی ۔ حب نک ان کی بیر
"کتاب پاک" تقویۃ الا بیان ، تصنیف ہی نہ ہوئی تھی ، توصحا برکرام ، تا لعبین عظام ۔
ائمۃ فی م ، معظان شریعیت ، اساطین دین و ملت سے بے کرشا ہ عبدالعزیز صاحب
تک کسی کو اسلام نفید ب نہ ہوا کہ بیسب ، گنگو ہی صاحب کے تقول ، عین اسلام
سے محروم رہے ۔ تو خو داس کتاب کی تصنیف سے بہلے ، مولوی محداسا عیل دہلوی
سے محروم رہے ۔ تو خو داس کتاب کی تصنیف سے بہلے ، مولوی محداسا عیل دہلوی

مسلمانوا بدوسی گنگومی صاحب بین ، جن سے سوال کیا گیا کہ لفظ رحم للعلین مضوص آنحصرت صلی الله علیہ ولیم سے ہے ، یام شخص کو کہہ سکتے ہیں " توا کیان کی اتحکم بر بے حیائی کی تھیکری رکھ کر جواب دیا کہ " لفظ رحمۃ للعلمین صفیت خاصہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی منہیں ہے ملکہ دیگر اولیا دوابنیا دا ورعلمائے رہائیدن علی موجب رحمت عالم موتے ہیں اگر چوجناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں اله اگر دوسرے براس لفظ کو تناویل لول دیوسے نوجائز ہے فقط اس

حالاً نحد مسلما نوں کا بچتر بجتر ہما نتا ہے کہ مسلما نوں کے نزد کب کر کھٹ للعلمین ہونا قطعًا لیقیناً خاص حضورصلی الترع لیہ دسلم کی صفت خاصہ ہے بیبس اور ابنیا رہجی مشر کہیں منہیں مگر گنگوی صاحب کے یہاں اس صفت خاصہ کی یہ ہے قدری کہ دلو بند کام رُوکا رسول الترصلی التہ علیہ وکم کاشر وکی ہے ۔ مگر باطن کی بھیو طرح انے والے، كيا اوّل دن سے ظاہر كى تھى مجھوٹى ہى لائے تھے۔ انہب قرآن كريم كايد صاف روش صريح بيان نظر مذا ياكد بير رحمت بندر ليئه رسالت ہے كہ و حاائر سكنت إلاَّ رحمنت " تو للعللان - ہم نے بنہارى رسالت مذكى مكرسا رسے جہان كے سايع دحمنت " تو رحمة للعلمين مزموكا مكر وه كدرسول إلى العلمين ہو۔ تمام جہاں كوائس كى رسالت اسكى رحمت عام ہو۔ اور وہ منہيں مكر محدرسول الله صلى الله علميہ وسلم - لہذا اور ابنيار بھى اس وصعب كريم ميں حصنور كے مشر كيہ بنہيں موسكتے۔

سوزده فورانورصلی الشعلیه دُسلی هربا شخصی " مهرنی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ اور میں تمام جہاں کی طرف بھیجا کیا مہوں " اٹھتہ کوام نے اس وصف کر بر سے صنور صلی الشعلیہ دُسلی کا تمام امنیاء و مرسلین سے مطلقاً افضل نا مبت مونا، ما ماہیے مگر وہا ہیں کے میہاں توحقنی میں رسائست سے اور بر کچھ اور بہنیں ۔ وہ کیؤکر اسے حصفور کی صفت خاصہ میں بہاں توحقنی میں رسائست سے اور بر کچھ اور بہنیں ۔ وہ کیؤکر اسے حصفور کی صفت خاصہ مائی میں میں میں کیسا تھا دی میں گئی ہے۔ میں میں کیسا تھا دی مشرک میں ۔ فرائی ہے میں میں کیسا تھا دی مشرک میں ۔ کا ش ان مدموشوں کو ہوش آئے ۔

مسلمانو ا وہ جو اسماعیل دہوی نے بھر موخھ کفر رکبا تھا اور صور کی طرف یہ قوالمسو اسماعیل دہوی نے بھر موخھ کفر رکبا تھا اور صور کی طرف یہ تھا گئا ہوں اسماعی اکسید دن مرکز مقی میں بلنے والا سوں " یہی گئا ہوی صاحب رسول اللہ صلی الشدعلیہ وسلم کو ہیٹے د دے کر اس کی حجو ٹی اور اس ناباک قول کی ناباک تاویل اسپنے فقاوی میں بور کر سنے میں دار مٹی میں بلنے کے دومعنی ہیں، ایک پرکرمٹی موجہ و سے ۔ اور دومر سے مٹی سے متھل سونا میہاں موجہ و سے ۔ اور دومر سے مٹی احاطر کر لیتی ہے ۔ اور مراد دوسر سے معنی ہیں بچ نکی مرد سے کفن ملاصق سونا ہیں ، یہمٹی میں ملنا اور مٹی سے منا اور مٹی سے منا کہ لا تا ہے ، کھا احتراض نہیں "

مسلمانو! دیجهو هجوث گڑھا اور دانسته گڑھا اور رسول النّدصلی النّدعليه وسلم کی نوبین درسست کرنے کو گڑھا - کہاں مٹی سے ملنا ، اورکہاں مٹی میں ملنا - مراُد دُور وَال حانگه که مرشی میں من اُسی کو کہتے ہیں کہ اجزا خاک میں ایسے س جائیں کہ مجا کرنا وشوار ہورگنگومی صاحب نے اسماعیل کی بھا بین میں ارسول النّدُصلی النّد علیہ ہم کی توہین درست کر فیے کو کسی صریح ہے ایمانی کی کہ مٹی سے متصل ہوجانا ،مٹی میں ملنا کہ لآنا ہے یہ حاش محصن حجودہ ۔ رو بہب زمین ہرا اور اُس بہرٹی دکھئے تو کوئی مذکھے گا کہ روہیم مٹی میں مل گیا ۔ ہاں جا ندی کا بُرا وہ خاک میں گرکر مل جائے خلط ہوجائے 'نواسے کہیں کے کرجاندی مٹی میں مل گئی ۔

وہا میر کے بہاں بر وقعت ہے جی رسول الند صلی التدعلیہ وسلم کی کہ ان کی شان افدس میں گائی کو کیسے کیسے جھیل بہے سے شعباک کیا جاتا ہے اور بجیر دعو لے ایمان ہاقی ہے ۔وافعۃ ایمان مؤنا تو گالیوں اورگستا خیوں کی اور انوجہیں اور نا وہلیں سرکرتے۔ صاحت لکھ دینے کرجس کا وہ عقیدہ ہے وہ کا فریعے ۔مگرجن کے عقید سے بیں ہول ہائٹر کی قدر، باب سے کم، بڑسے بھائی کے برابر ہوا ہمیں اس کی کیا بروا ۔

مسلمانو استم بادر کھو کہ مرکز مٹی میں ملنا بیر ہے کہ جسم کل کر فاک ہوا ور فاک میں خاک مل مرفاک ہوا ور فاک میں خاک مل جائے ۔ اور بیصر سے تو بین و کلم دکھر ہے۔ فقبائے کرام نے اس برجاج کی تعلیم کی اور حجاج فالم کو کا فر کہا ۔ اُس نے تو گوں کو روحنہ افد سر حصور سبدعا لم صلیا للہ علیہ وسلم کا طوا ون کر تے ہوئے گھڑ ہوں اور کلے مؤسلے جسم کا طوا ون کر رہے جب بہر ۔ "

علامہ کمال الدین دمیری نے فراہ علماء نے اس فول براس و جرسے اس کی نکونیب ہیں ، کہ کی نکونیب ہیں ، کہ کی نکونیب ہیں ، کہ سے اس ارشادا فدس صلی اللہ علمیہ و کم کی نکونیب ہیں ، کہ سبے شک اللہ فرندہ میں اس ارشادا فدس کھانا ، زمین برحرام فرایا ہے بنی اللہ فرندہ میں ۔ درق دبیت جانے ہیں "گنگوی صاحب می کھی درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے درسے کر ، بہال جو اپنے امام کی حما بیٹ بجیتن جا بلیت کی ہے ۔ وہ وہی ان کی صربے بددیا نتی ، کھئی مولی ہے ایمانی اورکست ناخی ہے جس بران کے امام نافر جام کے مہر برب نا مہذب کی بنیا درکھی گئی ہے ۔ ما المخطب طفی عند

مله شاه عدالعزريها حب علبالرحة كايرارشا دكر" عوام كمه بليه بالتعيين سكوت بي صروری ہے ۔ بہا دربالکل مجل وہرجاہے کراو کم ان س کو وقائق علی برکھنے کی لیافت کہاں؟ تواس کا حاصل مذہوکا مگرلاحاس ۔ نیکن حبیب اہل صلا استے متحد سب مل کرایک ہوجا بلی اور مق و تحقیق حق سکے نام برعوام الناس کو جا دہ حق وصرا فرست قبم سے مہرکا میں ا بنی کھیلی گھرامیعدل کو واہل بتی برنا حائز نکعہ چینیوں کے بہروہ میں چھیا کروا اپنی کجروی وکم فہنی ا اور مخراسی ونفس برسستی براحق وصدافت کالیبل حیکاکد، عوام الناس می کے دین ایمان اور عقيدهٔ والثقان كو اصفو كم تباميُّس ، كعلونا بناميُّس ، اورايني نفسانيت وعواسيت ، ببيرو منفس وصنلالست كى اشاعت بير؛ پورا زور ، به مكرو زور ، و كھا مئيں ، تواحقا في حق كا تقا هذا اور الدين التَّصَيْع ودبن خير والهي كانام بها كالمقتضى مبي بهد كرعُوام الناس كوان كمرانبول اور كمراه كرون كے كيدوفريب سنت آگاه كيا جلن - اور ايماني تكاه سدد يجين . تواسلام وسلمین کی سچی حنیر نوا ہی <sup>بہ</sup>یجی اعامنت بہجی دوستی <sup>بہ</sup>ی نصیحت - اسی امرس صفیر ب كدائبين ويني مفرو برمطلع اور مذهبي احكام سيراً كاه كيا جائے - تاكر عوام أسلين حبله ابل صلالست سے دور ونفور رہیں اور مذسب اہشٹنٹ کے برخلاف اُن گرامیں کی زمرمی تھی مورٹی جھُریاں اِن بروار کرکھے اپنا کام یہ کرجا بیس .

التدسيسب بيدا ورقيامت فرسي، اس كانواب عظيم بيد اور عذاب شديد. دبن كوهبكة اسجها، مسلمانون كى شان سد بعيد بيد تنها يا دو دو، اطينان سد انصا والمان سد، دو مين بارسيح دل سد ويا اكي سي مكاه، ان اقوال كفروضلال كو دكوليس اورابل اسلام البين فلوب سدفتوني لين كه:

ار کیاجس نے شیطان کی وسعت علم کونص سے ناست مان کر، محفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدے وسعت علم ماننے والے کو کہا " تمام نصوص کورد کر کے ایک بنٹرک ناست کرنا ہے " اور کہا شرک بنیں تو کونسا ایمان کا حقہ ہے "
اس نے ابلیس لعین کوخدا کا شریب مانا یا بنہیں ؟ صرور مانا، کہ جوبات مخلوق میں ایک کے بید ناست کی جائے میں ایک کے بید ناست کی جائے میں ایک کے بید ناست کی جائے قط کا شرک می کہ جدا کا شریب کوئی نہیں موسکنا ، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بید یہ وسعت ماننی شرک مقم الی ، جس میں ایمان کا کوئی محصد بنہیں، توصر وراتنی وسعت خدا کی دوصفنت خواص موئی جس کو مقدائی لازم ہے ہو صفت ، وہی مسئل ماننے والا کا فرمشرک موا ، اور اُس نے وہی صفت ، وہی وسعت ، وہی خواص موئی حس کو مقدائی لازم ہے ، وہی مسئل ماننے والا کا فرمشرک موا ، اور اُس نے وہی صفت ، وہی وسعت ، وہی خواص موئی حس کو خدا ئی لازم ہے ، وہی مسئل کا مشرک بھرا دیا یا بنہیں ؟

مسلمانو اکیا یہ التُدعُ وحِلَّ اوراُس کے رسول سملی التُدعلیہ وَلم دواوں کی توہین مذہو تی ؟ صرور موئی۔ اور کیا حلا و رسول کی توہین کرنے والا کا فرمہیں ؟ ہے اور

م رکیاجی نے کہا کر بعیض علوم غیبتی مراد ہیں تو اس میں مصنور ( لعنی نبی صلی الشرعابیدوم)

کی کیا تخصیص ہے۔ الیا علم غیب توزید وعمر و مبکد مرصبی و فحبون مبکر جہیع حیوانات
ومہائم کے بیے بھی حاصل ہے۔ " کیا اس نے رسول الترصلی الند تعالی علیہ دکم
کوصر کے گالی ند دی ۔

کیائی نے رسول الد صلی الله علیه وسلم کی شان اقدس میں صریح گسناخی نه کی - ؟ مسلما نو او فرا اُن کے افزاب واتباع سے پوچھو توسہی کرکیا بنی سلی الله علیہ وسلم کو اُننا ہی علم دیا گیا نظاء حبّنا مربا بگل اور مربو پلئے کوحاصل ہے۔ علیہ وسلم کو اُننا ہی علم دیا گیا نظاء حبّنا مربا بگل اور مربو پلئے کوحاصل ہے۔ والعیا ذبا لیڈ تعالی ۔

مم كياجس في كها كه عوام ك حيال مين تورسول الله كاخاتم مونا باين معنى بيركآب

سب بین آخری نبی بین مگر اہل فہم برروشن الخ اُس نے خاتم البنیّن کے معنیٰ اسب میں آخری نبی بین کے معنیٰ سبب میں کھیلین ہونے کوجا ملول کا حیال نہ نبتا یا ۔ اور کیبایوں در پر دہ تمام است وصحا براور خود نبی صلی الله علیہ وسلم کو معافرات حیال و نافنی نہ تھہرایا ۔ کیا یہ کفر مہیں ؟ ہے اور صرورہے۔ ملکہ کفر در کفر ہے۔

بالحبلدان اقوال کاکفروصنال مونا تو دمی عیا ک ہے۔ آب کا ایمان آب بناویکا کہ اللہ ورسول جل وصلی اللہ علیہ وسلم کی جناب رفیع میں جن کے بیعقیہ ہے ،

یہ اقوال ہیں ، وہ اللہ ورسول حل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم کے دہنمن ہیں یا دوست ۔

ایکے دلوں میں اسلام کا مغزہے یا پوست ۔ جورند دیکھے یا دیکھ کرانصا ف مذکرے۔ آس کا حساب، اللہ واحد فہار کے بہاں ہے ۔ اور جو دیکھے احد اللہ ورسول کی چی محبت سامنے رکھ کہ جائیے۔ مگر اوں کہ صاحب ، نواللہ وسول کے مقادی مالی می محبت ، نواللہ وسول کے مقادی کی محاجب ، نواللہ وسول کے مقابل کسی کی رعا بین، بھر باب نوفیق کھلے کا اور آس کا ایمان خودہی فیصلہ دے گا کہ کہ اللہ نفائی حق ، آفیاب سے زیادہ عیاں ہے۔ تو ایسے اساسی عقائد وسائل ورسی کا بہت میں موال میں مائل کی ہے۔ معمون فروعی مسائل میں علی ہوت نفرع میں ۔ اور مذکرنا ، ورا نہیں مبرحال میں صفح کی مواج نفروعی مسائل میں علی ہوت اور شاہ صاحب کی نصوت کی باحد میں اور حق برخائم میں میں موت فروعی مسائل میں علی ہوت اور شاہ صاحب کی نصوت کی باحد موت فروعی مسائل میں علی ہوت اور شاہ صاحب کی نصوت کی باحد صوت فروعی مسائل میں علی ہوت اور شاہ صاحب کی نصوت کی باحد صوت فروعی مسائل میں علی ہوت اور شاہ صاحب کی نصوت کی باحد صوت فروعی مسائل میں علی ہوت کی موت نہ آبیش ۔ بلکہ حذاور سول کی باس کی ظرکھیں اور حق برخائم میں میں ۔ میکہ موت نہ آبیش ۔ بلکہ حذاور سول کی باس کی ظرکھیں اور حق برخائم میں میں ۔

# انتباه صنرورى

و بابیدهام طور برا بین عقیدسد ، ابین نظر بات ٔ ابنی بابیس ، ابینه نیالات دل بی چهبات بین اور فرعی مسائل ، محبس میلاً و شریعی ، وقت و کر ولا در سه ، قیام اور درود و سلام - فاتخهٔ گیار بوین شریعی ، فاتخر تیجاً وسوال چالیسول عس بزرگان دین ، بارسول الندیا علی با عوت کهنا ، مزادات برجاد در برصانا ، غلاف دانا اور دوشنی وغیره مین بشین کرتے ہیں ، اور اُن بین جوغیر مقلد بین وجوکل مک اپنے ایس کو اہل جدیث کہتے تھے اور آئ سوا دِ اعظم اہل تنت جنتے اور سلما نوں کو جیلتے ہیں اور مقندی کے فاتحد در پڑھنے ، آئین بالجرنہ کہنے ، رفیع بدین مذکر نے ، وترکی بنین اور ترافیک کی بیس سی رکھتیں ہونے اور ایسے ہی دوسرے امور میں چیر کرنے ہیں ۔ اور تھول بالے مسلمان ، اُن کے دھو کے میں اگران امور میں ان سے بیٹ کرنے لگتے ہیں ۔ یہ ناوافف مسلمان ، اُن کے دھو کے میں اگران امور میں ان سے بیٹ کرنے لگتے ہیں ۔ یہ ناوافف وہ عیار نیتی صاحت فل میرے کہ مگرامی طبعے کی ۔

تحايكو إحولوك التدورسول في عربت برتمله كررست بين ان كوسي فرعي فقبي حزقی مسئطے میں بحث کا کیا تق ریہاں تواہیے ہی بات اُن کے حواب کو کافی سکھے اور أمكِ البِنصِيجِهِ كو . أقل مبركه تم أوك مربطه الله ورسول عبّل وعلا وصلى الله عليه والمرمر ا بنا ایمان نوشھیک کرلو۔ دوم کیرکدان مسائل میں مخالف وہ لوگ ہیں جن کے التدا رسول بروه كجه حطايي و مجران كى بات كاكيا اعتبار و اور تهيس أن سع اوران کے سانھ بحث ومباحثہ سے کیا سروکار ۔ نمتہیں تو وہ کرنا ہے جو دونوں جہال کے ما دى ورمبرصلى الله عليه وسلم ف ارشاً د فراياكم و ايّاكه و ايّاكه و ايّا هُمِّه لا ديمنيلونكمُ ولايفتنو نكو متمأن سي دور رمور البي است سس دور ركسو كبي ومتهب گگراه نه کردمین - کهبین <sup>ا</sup>ه نمهبین فتنهٔ مین نیرژال دین - ملامحینخلیل عفی عنه سلنك اوربحده تبارک ونعالی بدفقربی توقیرمی فیصله مفت مسئله کےموضوعا کی توجنیج و تنشر کے عبا دات سے آج مورخ ہم مجرم الحرام سن بھارمطابق ۱۱ را کوزیر سام 19م بروز شنبه فارغ مبوا ـ والحدلية رب العلمين - بال وصبيت كيعنوان سع شاه صاحب سنه يجه تخريركيا . اُست بم سنة قابل توضح لزجابا -اورانس عبارت كوا تحدد لكايا كم فعشند

"فیصله مهمنت سله کی تهذیب و تذهب کے بعد فقیر کا ارادہ نفاکه برادران اماستت و حماعت کی دمنمائی کے بید ، اساطین دین و ملت مقتدایان مذهب اہلستت کے رسائل و فاوئی اور مت ملها کمتا ہوں سے چذم فیدم ضامین کا انتخاب اُن کے ملفوظاً ما اپنی زبان ، اسپنے الفاظ میں ، اس کتاب میں شامل کرسے مکر قضائے ابئی سے مہوا بدکہ اس عشرہ میں بربندہ گنام گار، اپنی شامت اعمال کا شکار ، اسپنے قدیم مرصن رورم زبان سے علاوہ ، پہلے الفلوانزا اور مجبرٹا بیفائد میں مبتلا مہو گیا بھلم ان دونوں کا اننا شدید تھا کہ ایک اہ دس یوم میک مدرس میں آنا بھی نصیب نرموا مان دونوں کا اننا شدید تھا کہ ایک امل ورس بے مایہ بہتے توفیر نے ان معنا میں کی ترتیب کا آخاذ کیا اور انہیں " مچند معروضات "کا نام دیا ۔ فقیر امید کرتا ہے کہ مرسیش کہا اور انہیں " مچند معروضات "کا نام دیا ۔ فقیر امید کرتا ہے کہ مرسیش کہا اور انہیں " و دنیا اولی واحریت کی ہیجی فور دوف کا ح مرسیش کہا " ہوایات " ان شارا للہ تھا کی موجب ہول گی ۔ وا مائد الموفق و مند التو ہیق و مید التو ہیت و دیا اور ان می ان میت التو ہیت و دیت التاب و حد دارہ التاب و حد دارہ التاب بیدہ ان میت التو ہیت و دیت التاب و حد دارہ التاب و حد دارہ التاب التاب و مید التاب و حد دارہ التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب و التاب التا

# كزارش واقعى

اس کتاب لاجواب میں جو کچھ عوش کیا گیا اور حبنا کچھ ان معروصات کی صورت میں اُپ کے بیش نظر ہے اس کا مفعد اِعظم ، آیا ہے مبارکہ اصا دین کریمہ ، اور مشائح عظام کے معمولات دوسرے ولائل شرعیہ ، اُنگر کرام کے ملفوظات ، اور مشائح عظام کے معمولات کی روشنی میں اسے اور پڑانے فتنوں کا ابطال واز باق ، اور مذسب مہذا پائٹر اسلام ، حق کو بہا نیس ، حق کو ما نیس ، حق کو این ، حق کو این ، حق کو این ، حق کو ما نیس ، حق کو این سے بنالہ برا در ان اسلام ، حق کو بہا نیس ، حق کو ما نیس ، حق کو با بین ان بین ، حق کو با بین ان بین ، حمل کو خوا ور من میا دا شعام ، دیا ہو کہ کو خوا ور من میا دا شعام ، دیا ہو کہ کو خوا ور من میں اور میں ور بن بر شبات ، حق بر استقامت بخشیں ۔ آئین ، آئین ، کو خوا ور فرا میں ور بن بر شبات ، حق بر استقامت بخشیں ۔ آئین ، 
بجاه النبي الرُقِي الْأَمِين علبتُ على المراصحابِ مالصلوةُ السلامُ الي يوم الدين.

### ر يبشعرالله الرَّحْلَيْ الرَّحِيثُ هُرِ

اک ذرا تقوری دیر کے بیے نیجری تہذیب سے تنزل فراکر، نئی روشنی کی اندھیروی بے جا جا بیوں اور ناسی طرفداریوں سے بامراکر وہ چندمعروضات بغور پڑھ لیجے رجن کی ترتیب و تالیف بیں اس ففیر بیجداں نے بڑی محنف و کا وش کو اپنایا ہے۔ اگر مغرض باطل سباری غلط فہمی ہے اور سبے ، اور سواد اعظ المسئنت الهنس غلط بزرگانی ملت کی تقریب المسئنت الهنس غلط فہمیوں کو دین و مذہب بی جات و سبے ، توق وانصاف کو ابناکر، بیما پاسداری ، فہمیوں کو دین و مذہب بی جارہ تراک و بیا ایسراری ، مجھے بینے کے بعد ، باطل براکر و من پایش کے ، جو مجھے بینے کے بعد ، باطل براکر اور میں اور حرام کو طال ، اختیار کر نے اور دیدہ و انسان کو ابناکر ، کو ایس کے المدن کا در بیا کر ، اختیار کر نے اور دیدہ و اسلام کو کھرام کو طال ، موال پر اصرار ، موت سے انکار ، نار پر عاد ، اختیار کر نے اور دیدہ و اسلام کو کھرام کو اللہ میں کو اپنی طرف ، اسلام کو کھرام کو اللہ میں کو اپنی طرف ، اسلام کو کھر ، کھرکو اسلام نے کر سبتے میں ۔ اور حرام کو صلال ، موال کو حرام کو اپنی کے ، جو اسلام کو کھر ، کھرکو اسلام نے کر سبتے میں ۔ اور حرام کو صلال ، موال کی حرام کو اپنی کو اپنی کے اپنیل کی طرف ، کو اپنیل کے در میں میں ۔ اور حرام کو صلال ، موال کو کھر کو اپنی کو اپنیل کو اپنیل کی طرف ، کو اپنیل کی طرف ، کو کھر اسلام کو کھر ، کھرکو اسلام کو کھر ، کھرکو اسلام کو کھر کی طرف کا میں کو کھرکو کی کھرکو کی کھرکو کھرکو کھرکو کھرکو کھرکو کھرکو کا کا کھرکو کھرکو کھرکو کھرکو کھرکو کھرکو کو کھرکو ک

نعلوص وللّهيَّت بهمبنی ان چندمعروصنات کو ملنندند ما نند کا اَپ کواختيار سهے سهم توجزاء وحساب وکشفف حجاب ، روز شار مرفحول کرتے ہيں سمبی وہ دل ہے که چوم سُبلی السّد کا مَرِّ هُ مَالَهٔ مِنْ هُوَّةٍ وَ کا مَا حِسرةِ

تحبس دن سىب جيبي بائيس حايخ يس آئيس كى توا دمى كونه كچه زور سوكا - مذكوتى مددكر،

## معروض قل

قُل إِنْ كَأَنَ ٱبَّاءُكُمُ وْ ٱلبِّنَاءُكُمُ وَالْحِفَالُنكُمُ وَازُّواجُكُم وَعَشِيرَتُكُم

و اَمُوال اِقدَّ فَهُوها وَيَجِارُهُ نَحُشُونَ كَسَادَ هاو مَسلكِنُ تَرْضُونَها احَبُّ إِلَيْكُمُونُ اللهِ إِلَيْ اللهِ بِأَمُوا الْمَسْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أوررسول الترصلي المرتع الي عليه وسلم فنرات مين:

والعبا ذبالتذنعالير

لايومنُ احدُ كُمُحتَّىٰ اكونُ احَبُ اليهِمن والهِم وَوَلَهِ و النَّاسِ حَبْمُعِيْن ر

" تم میں کوئی مسلمان ندم کا ، حبب یک میں اُس کے بیاس اُس کے ۔ باب اولا د اور سب اُدمیوں سے پیارا رزمہوں " رنجاری مسلم)

اس حدسیشدنی توبات صاف کردی که جوحفودا فادس ملی الله علیه وسلم سے زیا وہ کسی کوعزز دسکھ میرگزمس لممان تہیں مسلمانو! کہوچھ درول الترصل لا علیہ کم کوتمام جہال سے زیادہ محبوب رکھنا ، مدار ایمان و مدار نجاست موایا تہیں ؟ کہو مہوا اورصزود ہوا۔

مسلمانو! کیاجس کے ول مبر محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی۔ وہ اُکن کے مدرگوکی وقعت کرسکے گا۔ کیا جسے محد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تما محابن سے زیادہ بیارے مہوں وہ ان کے گستاخ سے فرا سخت نشد مید نفرت مذکر سے گا۔ قرآن کمریم کا توصاف صافت بہی ارشاد ہے کر جوشخص اللہ یا رسول کی جناب میں سناحیٰ کر ہے ،مسلمان اُس سے دوستی مذکر سے گا۔ حبس کا صریح مفاد مہوا کہ جو اُس سے دوستی کر ہے ،اُس سے بارا نہ منائے۔ اُسے ابنا مہدر د وبہی خواہ بنائے ، اُس کے ساتھ محبت و پیکا نگف کے گیت گائے وہ مسلمان نہ ہوگا۔

رب عزوجل فزما ماسيد

لا تُحبِد قُومًا يُوْمَنِنُونَ باللهِ والْسيومِ الآحنِرِيُوا دُّوْنَ مَنَ حَادٌا للهُ ورسُولُهُ ٱلاية

" تونہ پائے گا اُمہنیں جو ایمان لاتے مبی النّٰد اور قیامت پر کر اُن کے دل میں البیوں کی مجتبت آنے بائے حبہ ول سے خالفت کی۔ ول میں البیوں کی مجتبت آنے بائے حبہ ول نے حدا ورسول سے مخالفت کی۔ چاہمے وہ اُن کے باہب یا جیٹے یا عجائی یا عزیز می کیوں نہ مول ''

ا ورقرآن کریم نے دوسرے مقامات پران سے دوستی کرنے اور مجسّن کا دم تھرنے والوں کو ظالم بھی فزمایا اور گمراہ بھی تھمرایا۔ اور تھرریہ تصفیہ فزما دیا کہ وَمَنْ بَنَّوَلَهُ شُدِمِنُ کُمْدِ فَانِتَهَا مِنْهُمْ ہِ

کہ جواُن سے دوک تنی رکھے وہ بھی اُنہنیں میں سے ہے۔ اُنہیں کی طرح ظام و کا فرا اُنہیں کے مانند سرکش و گراہ ہے ، اور انہیں کے ساتھ امکیب رستی میں باندھا جائے گا۔"

کبااب بھی کوئی مسلمان بہ کہ سکتاہے کہ پنچر توں ، قادیا بنوں ، مرزا بیوں ، دا فضیوں ، وہا بیوں اور دوسرے گراموں کے ساتھ و داد و محبت اور انحا د و برگانگت کے دابطے بڑھا آ، ان سے نیکی و شفقت سے پیش آنے میں کوئی حرج نہیں ۔ سب رواسے ۔ سب بجاہے ۔

### رلشرانضا ف انصاف

اگر کوئی شخص تمبارسے مال باب منهارسے استاد ، تمهارسے بیر ، تمهائے ی معظم کو دمینی مویا دنیا دی اگالیاں دے ران کے حق میں زمان درازی کرے ، اور رنه صرف زلانی ملکه کهولکه کردهیاب شانع کرے اس کی اشاعت کا استمام قابل تنا، جا نے اکیاتم اُس کاساتھ دو گئے۔ یا اُس کی بات بنانے کو تا دلیں گرم صو کھے۔ یا اُس كم كن سع بعد بروامي كرك اس سع برستورا حسب محول ما ف ول ديوك. ا سے مرحبا کہوگے .اس کی محبست کا دم تھروگے اورخندہ بیشانی سے بیش آوگے ۔ منهيس منهيس أكرتم بيس انساني غيرك ، خانداني حميت ، مال باي كي عربت حرمت ، عظمت ، محبّنت کا نام نشان بھی لگارہ گیا ہے تواس بدگو دست نامی کی صورت سے نفرت کر و گے۔ اُس کے سابیرسے دور بھا گو گئے ۔ اُس کا مام مسنن کر یخیط لاؤ گئے جو امس کے بلیے بناوٹیں گڑھے اُس کے بھی وہمن موجاؤ گئے۔ ٹھیر حذا کے بلیے ماں باپ لوانک بیکے میں ، اور اللہ واحد فتهار و محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم *کی عر*ت و تعظمت برايمان كو، دوسرك بلّه بين ركفتو - اكرمسلمان موتو مان باب لي عزت كو، المتَّد ورسول كى عزَّت سير بجونبيت مذما نوسكه - مال باب كى محبت وحما ببن كو الله و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز حالو گے۔ تو واحب واحب واحب لاکھ لا کھ واحبب سے بٹرھ کرواحب کہ اُن کے بدگوسے، وہ نفرت و دوری، و بخیظ وجدائی موکرماں باب کے دشنام دہندہ کے سانھواس کامبزارواں حصر بنہو۔ اوراس کا تقاصا الماني تقاصا اله بيسه كرايس مركوبون سے شكاتوط حدائي اختيار كرو اور صاف صاف الفاظ بس ان سع ببزاری ونفرت کا اعلان کردور حدیث شرمیب میں ہے کہ قبامت کے دن ایک شخص حساب کے لیے بار کا و

رت العزّت میں لایا جائے گا۔ اُس سے سوال موگا کیا لایا ؟ وہ کھے گا، میں نے فرض کے علاوہ اتنی نما ذیں بڑھیں ۔ علاوہ او دمضان کے اتنے روز سے رکھتے ۔ علاوہ دکوۃ کے علاوہ اس قدر جے گئے ۔ وغیر ذلک ر دکوۃ کے اس قدر جے گئے ۔ وغیر ذلک ر ارشاد باری ہوگا ۔ هک و کینت لی وکیٹ و کے دنیت لی عکد گا ۔ کمبی میرے مجتوں سے محبّت اور میر سے دیم و سے عداوت بھی رکھی " نتیج صاف ظام ہے کر ہم مجری عباد اس و ایک طرف اور میل و محبّت امک طرف سائم محبت نہیں ، مسب عبادات و رہا مناس مبادات و باعنات مبادات مباد مبادات 
نیچری تہذیب کے معیوں کوم سنے دیجھا جے ۔ تھرسے خمیوں اوراسٹیجوں پر در بجھا جے کہ ذراکوئی کلمہاں کی شان کے خلاف کسی نے کہا اور وہ مہوئے آبے سے بام یہ تھوک اُڑنے لگتا ہے ۔ آبھیں لال ہوجاتی میں ۔ گردن کی رکیس تھول جاتی میں ۔ تواس باختر مہوجاتی میں اورائس وقت وہ مجنوں تہذیب وہ دبوانی شامستنگی بچھری بھرتی بھرتی ہے ۔ جس کے یہ دلوا نے میں اورجس کے ان کی زبانوں برتر لئے میں ، ورجس کے ان کی زبانوں برتر لئے میں ، ورجس کے ان کی زبانوں برتر لئے میں ، ورجس کے ان کی زبانوں برتر لئے درسول مخطان ویں سے دائس کا اہرائی اپنی نگامہوں میں اپنی عزیب ووقعت ، اللہ ورسول مخطان وین سے زبادہ ہے ۔ ایسی ناباک تہذیب انہیں کومبارک ۔ وب رزندانی اسلام اس پر معنین بھیجے نامی ،

قا دیا نیوں ، مرزائیوں ، رافضیوں ، نیچربوں ، جکڑا بولیں اورلیسے ہی دو سمرے کھراموں کے اقوال واحوال اور بیفیا کہ داعمال ان کی تا بوں سے ظاہر ہیں یہ امنہیں کھا کہ دیکھے گار اُس کا بیان اُسے آب ہی بتا دیے گارکہن کے بیعفید سے ، بیا قوال ہن کو دیکھے گار اُس کا بیان اُسے آب ہی بتا دیے گارکہن کے دیوں میں اسلام کامخز نہیں ہیست وہ خداور سول کے دوست بنیں ، کوشنی ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کامخز نہیں ہیست ہیں۔

یا د رکھنا جاہیتے کہ ہ۔

قرأت كمريم كى معبض آيات كرميه يوبين مصطفى صلى الله عليه وسلم كى معبض احا دييث مباركم

کی دلالتیں لینے مطالب مفاہم اور اپنے معانی وموصنوعات برالی صریح و واضح ہوتی میں کہ ان کے معالی ومطالب بیس کوئی خفا اکوئی اشتباہ کوئی احتمال منہیں مہونا ال کے الفاظ ابینےمعنی ومدّعا پرصا وٹ اورصریح ولالت کرتے ہیں۔اوریہی وہ آیاں فی احادث مہر حبنیں نا دبلان کانخنتر منتق بنانے کاموقع مشکل سی سے کسی غیر کے ماتھ آ تاہے۔ اور تعبض أبات واحا دببث وه ميرين كيمعني ومعبوم ميس اشتباه واحتمال كى كنيائش مونى بها وراس كى تعبيروتىفسىركى مختلف بهلونكلته مين . ائنبس أيان واحاديث كى اولِلَّا کی آر میں کرا بان دکھراہ گر، اپنی کجروی اور کی فہنی و کیج رائی کو منباد بناکر امسلما نوں میں لیضنے وللت اوران سي كرامها و عصيلات مبر و كم دائد ، كم رو، زنين والحادك داعى صرى احكام وماليات كوببس بنتت والكران آيات واحا دببث كوتورم والكراصل دين تبات اور ابنی گرامبوں کی سندیں بناتے میں ۔ اور سمیشداسی اُ دھیرسُن میں لگے رہتے ہیں ۔ کہ دبین میں کوئی مذکوئی فشند مبر باکریں ۱۰ در بچائے اُس کے کدسخود دین کی راہ برحلین دبن ار مسلمانوں كوابني راه برحلامًا جاست بن، ان كامقصود سى بدم واست كرعامة المسلمين کوتشونی مین دال کر ائمته دین وسلف صالحین کی راه و روش سے مثا دیں موشیار سومنتیار مهنبردار خبردار - ان کی بانوں میں نہائیں اور ان کی حکینی حبیری زبان دمازلوں بیر کان نه لکامیس بهی قرآن کی تعلیم ہے یہی صاحب قرآن کی ملفین -

### معروض دو

و و شخص حکومت کا ہائی و برخواہ ،اور ملک و متن کا مخالف و تشمن قرار با بنا ہے سچ حکومت کے صاف صریح توانین کواپنی نا قص فہم سے اپنی نوامش نفس کے مطابق ملیٹ ڈانے ۔ اور قانون کی عبارات منصوصہ کواپنی مرصیٰ کے مطابق ڈ معال کر اُن کے اُن مصدا قوں سے دور ڈال دیے جن کے بیے واضح الفاظ میں وہ قانون بنا یا کیا ساکرے نام اُسی قانون کا لے ،اور فانون کے وضع کرنے والوں سے کھتم کھگم کھگا مقابلہ نہ کرسے۔ ملکہ بہاس کی عیاری میں شار ہوگا اور دوسرے کھلے ہوئے ہائیوں سے زیادہ وہ سزا کا سمزا دار ہوگا کہ تفانون کا تھوٹا نام لے کرفسا دمجان ۱۰ نقشا ر تھیلانا اور ملکی امن امان کونٹہ و بالا کرنا اور ابنے ساتھ فانون کو بدنام کہاجا ہناہے۔

نس بوبن سمج ليئ كرتب اس ماكم مطلق نن ابن خليف كرنان حق رجا الدرير معلى في المراب الدرير الدرير المحلى على المراب المونين كامبت المراب 
لازم است كمربهمگی سمت دراتیان احکام شریقیت باید صرف كمود و ابل شریعیت را ازعلها و شکی انتظیم و توقیر باید داشت و در ترویج شریعیت باید كونشید -وابل بهوا و بدعیت را خوار باید داشت من وقر صاحب بدعته فقد اعان علی صدم الاسلام -در در درای قولم ، اگر بایس راه رفته نشود ، وصول بایس جناب فدس وشوار اسست

صحات صحات

سین بربات لازم ہے کرشر بعین مطہرہ کے احکام بجا لانے میں پوری توجہہ سے کام لیا جائے۔ داور پابند شرع علمائے دین وصالحین کی تعظیم و توقیر کی جائے مشر بعین مطہرہ کے احکام کو رائج کرنے میں کوشش کرتے رہنا جا ہے اور اپنی حواست کے بیروکار، بدند ہول کو ذریل رکھنا چاہیے کہ حدیث شریعت میں ہے حصورا قندس میں التعظیم کو ان فرائے میں "مجس نے کسی بدند برب کی تعظیم کی اگس حضورا قندس میں التعظیم و الم فرائے میں "مجس نے کسی بدند برب کی تعظیم کی اگس اور اس کے رسول صلی التعظیم و الم وسلم کے دشمن میں ، شمنی رکھنی بھاہیئے۔ اور اُن کی ذرید و دوران کوعزت ندو بنیا جا ہیئے۔ اور اُن کی ذرید و دوران کوعزت ندو بنیا جا ہیئے۔ اور اُن کی ذرید و خواری میں مقاملہ میں بندہ میں معاملہ میں منافر شدن و غلظت کا سلوک کیا جائے۔ اور جہال مک ممکن ہو ، کسی معاملہ میں ان کی طرف رہ و عربی خواری اور جہارے دوران کو کر ورث بڑھی جائے تو بربیا گھالم میں جائے کو بربیا گھالم میں معاملہ میں مانے کی طرف رہ و میں جائے تو بربیا گھالم میں اُن کی طرف رہ و مشرعی ناگواری اور جہوری کے ساتھ ، اُن سے اپناکام نماللیں۔ ساتھ کی در ساتھ ، اور سالم کی طرف رہ بنرعی ناگواری اور جہوری کے ساتھ ، اُن سے اپناکام نمالیس کے اور اُن سے اپناکام نمالیس کے در ساتھ کی دوران کی طرف رہ بنرعی ناگواری اور جبوری کے ساتھ ، اُن سے اپناکام نمالیس کی اس کے در ساتھ کی دائے کی در ساتھ کی در سا

آپ کے نام ان صلی اللہ نغالی علیہ والد دسلم کی بارگاء ندس نک موراسند
بہنجانا ہے۔ وہ میں ہے۔ اگراس اہ بر مذہبلا جا شکا تو حصورا قدس سی اللہ نغالی علیہ
آلہ وسلم کی بارگاہ کک رسائی بہن و شوار ہے۔ ریدبات بہن وور ہے۔ بہاد رہن المبند اللہ تعالیٰ اللہ نغالی علیہ
انہیں اور فرونی و سے) اپنے فقاول نے مسارکہ ہیں ہی ارشاد فروا نے رہے کہ آم دنیا میں حبو تواس طرح جو احت کاروبار ، بیوبار ، نوکمری ، مزود دری سب شریعیت مطہرہ سبرکر سے کا حکم موافق مو رجو توگ ابنے عقامہ کفرید کے میاب کا میں موردت کر ہم مرکز دری سب دین عداورت ، مذہبی نفرت

مائز بنیں . بلکه مها ل کک بن بڑے دنیاوی تعلقات بھی اُن سے در کھے مابئی کیکن اگرالیا کرنے کے بیے صرورتیں اور مجبوریاں در بیش موں تو لوفت صرورت عقد بر حرورت اس کی احازت ہے ۔ مگر وہ جو ان بدند سبوں اور گمرا موک ذہبی نفرت و دوری ، اور دینی اجتناب و بیزادی کا حکم نمرعی ہے ، اُس میں کمی مذائے دیں یہی دین ، یہی طریقے ، مہی مذہب ، یہی وتیرہ رہا ، حصرات اولیائے کرام قدس اُمرازیم کا ۔ اور یہی معمول ہے ۔ محبرہ نغالی تمام علمائے اہلستن وجماعیت کا۔

#### مىرنىشىن ركھنا جامئىچ كىر. ـ دىن بن ركھنا <del>جىرىنى</del>چ كىر. ـ

كقارتين قسم كميس بر

اورم رین کہ اس گروہ نے جاہا کہ ان کے ساتھ گداسنت کی جائے ۔ان سے دہشات برتا وکیا جائے ۔ ان سے کشادہ پیشانی سے ملاجائے اور ان سے حکسن سلوک برتا جائے مگری تبارک وتعالی نے صاحت وحر ریح ممانعت فرائی اورآئیہ کرمیہ وَدُّوا لو شُدُھِنُ حَبِّلُ ہِنْ وَان اس آرزومیں ہیں کد کسی طرح نم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پیچا میں ۔ یعنی ان کی توعین بنن ، ولی آرزوہی بیہ ہے کہ آب دین کے معامل میں اُن کی رعابیت کرکے ، اپنے فرائض تبلیغ میں مرقت وچا بلوسی اختیار کریں اور ڈھیلے برشر جا بیش ، توریجی اپنی شدت ، فنا لفت وعنا و میں ڈھیلے بڑیں بسکی آپ اُن کے کے میں مرکز مذا ہیں گئے ۔ جلیا کہ اب تک نہیں آئے میں کہاں آب سرتا سری پر۔ اور کہال وہ سرتا سرباطل ہے۔ تو دین کے معاملیس ان کی رعابیت کیسی اور فرائفن تبلیغ میں ان کی کیا مروت ؟ ۔

اور اتناہی نہیں، قیامت تک آنے والے تمام میلیا نوں کوصاف صاف بتا دیاکہ وَهُنِ تَیْنَو لَهُ عُرِیْکُٹُو فَانَّهُ مِنْهُ سُعْدِ یَرَ کُرْمَ مِیں جَوْکُوئی ان سے دوستی رکھ گا تووہ انہیں میں سے ہے ''

کیسا شدیدادر کاکیدی حکم ہے کہ مسلما نوں برہی و دفساری سے علیے گی اور فہار نا واحبار ن

غیروں میکا لال اللہ کے وشمنوں سے دوسنی ہونہیں سکتی احب کک پہلے ان کی خلمت ان کی محبت کانفش دل میں مذہبے حاسقے اورسلمان اپنی کھٹا کی سسے

کھے ند کھے سبت مذمے . قومی سنسخص اور ملت کی خودی کے بیال ازم ہے ارملت اسلامی کے دوستنانه الذوالنه ابراولانه تعلقات مغیر سلموں اور نام نہا و مسلمانوں سے بالکل ممنوع قرار دینے جائیں کر حبب براسلام تھ وڈ بھکے ، صراط مستقيم سنه موفه مورز عكير الكرهربراه فرسيب سخاد كومسلمان حانبس مسلما نوابيس مانيس - ان سعة مهارا كميارسشة م ان كامسلما نول سعه كيا علاقه - اوربير أفي دان کامشا مدہ ہے کہ جو کوگ ویشمنان دین کے ساتھ حلاملا جیل جول ، زیادہ رکھتے اور اُن کے ساتھ محبسن و دوستی کا دم تھرتے ہیں ان کے اندر سے افہر دین دینی تعدّریدادر قلی حود داری ، رحضت موحاتی سعے راحادیث کرمیمیں، دوسرمی قومول سکے وضع ولباس اختیارکرنے ، ان سے ٹنٹ بٹر بیدا کرنے کی جومماندن ۔اَ فی سبے ۔ وه عبب منیں کدانہیں صمتوں اور صلحتوں بمینی مبور اور یو ورسول کریم اصاحب خلق عظم سنرح كههى انهد كنبس وخبليث سايا بهمي بندرون اورشنز برول كاطرح فرین سلمیں میں میں محمتیں کارفنوا مہوں کو مسلم نوں کے دلوں میں اُن کی عبت مرسما ہے۔ اور سلمان اُن کے زنگ میں رنگ کر اور است المیان یا عفوں سے ماکنوائے یعرص يصيد دوستى كاعلاقه كنظيس وه أكيد، ليفيت قلب، أوركيم على بزناد- يكانام ب اورسلمانوں کو ، کافروں ، مستکروں ، مغا درسول کے باعثیوں کے ساتھ برانعلق قائم کرنے کی قطعی ممالغت سیسے - اورعفلاً مھی بیرتی غو داری اورتومی نشخص کے بالکل منافی بے بہرحال برہلی فسم کے کفار کا بیان تھا۔

الم دوسرے منافقین کا فریم کلی گوتھ، نمازی تھ، مگر کرکر کر راہ سے، یا اپنے منصوب وجاہ کے دوال کے حنیال سے احقیقہ اسلام کے ساتھ بغض رکھتے منظے۔ انہیں میں سے بعض کا یہ حال تھا۔ کہ اہل ایمان کے پاس آگر ظام کریتے کہم سلمان بیں، ننہاری طرح صاحب ایمان بیں وادر اپنے رؤسائے شیاطین کے پاس جاکر کہتے کہم او وحوکا وسینے کی غرض سے مسلمانوں کے پاس آنے سے حال کے بیس میانوں کو بنانے کے بید ان کی سی کہد دینے میں سانمیں منافقوں کے بید ان کی سی کہد دینے میں ۔ انہیں منافقوں

ک ایک فرہنیت برحمی مقی کرغریب عوام سلمانوں کے سامنے نواکڑ نے رہنے۔
سکین مسلما ہوں ہیں جوصاحب اثر واقتلار موتے ، ان کے آگے ہو و محبک جاتے اوراُن
سے تملن و جا بلوسی سے بہتیں ہتنے رخوشاملان رو تیہ اختیار کرتے ۔ اورائبیں ہیں سے
سعض کا عالم بیرتھا کہ کمال شفقت و بنی کے اظہار کے بید مسید منبلنے ہیں اپنا رو بہب مصوف کیا ۔ اور معذور و کم زور سلمانوں کی جنر سخواہی کا نام لیا جب کہ
صوف کیا ہے اعت کا ابتام کیا ۔ اور معذور و کم زور سلمانوں کی جنر سخواہی کا نام لیا جب کہ
انواع واقسام کے اس کیدو تقیہ سے مقصود اُن کا ابنی بردہ اونٹی تھی ۔

مگرالندگور وجل نے ان کے اس کمیدو تقیہ کا بہدہ جاک فرادیا اوراس کے رسول کریم علیالصلاۃ والسیم نے ان نام بہاؤسلما نوں اور حقیقت اسلام سے بغض و عنادر کھنے والے ان منا فقوں کو اس و نیا میں ہی رسوا اور ذلیل سے ذلیل ترکیا بیٹی که ان کی وہ سی میزار تھی مسمار و سم وار کمردی کئی اور عاقبت میں جی ان برخواری فضیعت مسلط کر دی گئی کہ مندر کین سے بھی بزنر محقہ سے اور صاف صاف فراویا گیا کہ ہم مسلط کر دی گئی کہ مندر کین سے بھی بزنر محقہ سے اور صاف صاف فرادیا گیا کہ ہم مسلط کر دی گئی کہ مندر کئی سے بھی وار تلا نے ان کی بماری اور بڑھا دی اور ان کے داوں میں بماری میں بماری دور ناک عذاب سے بے

اس مختصر مي آي كرميا في كيسا وانسكات فرما دياكم.

ا - بدعقیدگی ایک تہاک بهیاری بے اور روحانی زندگی کے بیے ننباہ کن ۔ برعقیدگی ایک تباہ کن ۔ برا تقییر برم وہ باطل ہے ۔ برا تقییر برم وہ باطل ہے ۔ برا اسلام مسلمین کی ترفتیں اور شیخ مندیوں سے ان لوگوں کے دلول کی گرشن اور معلن میں اضافر مؤنا ہے ۔ اور اسلامی اقتدار سے اُن کا غینظ ولغض اور اللہ میں اسلامی اقتدار سے اُن کا غینظ ولغض اور اللہ میں الل

ہم - ان کاعذاب ، کھیے کا فروں کے عذاب سے کہیں زیادہ وردناک مہوگا۔ ۵ - منافق کا فرسونے کے علاوہ کا ذب بھی ہیں اس لیے و دہرے عذاب کے آ مستحق ہیں - یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کے بلے کا فروں سے بزرمقام و

عذاب كاعلان فرماياكه:-

إِنَّ المَنْفِقِيْنَ فِي الدُّس لِي الْاَسْفَلِ مِنَ النَّاسِ .

ب الله منافق دورخ كے سب سے ينجے طبغه ميں ہيں!"

د صرنظام ہے کہ منافق ا چنے جم کفر پر ایک مزید خرم مکر وفریب کا اصنافہ کھٹے مہوئے 'ونیا بلس اظہار اسلام کر سکے مجاہدین کے ہاتھوں سخود کو بچار ہا سہے۔ اور کفر کے باوجو دہمسلمانوں کو مغالطہ دینا ،اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کانٹیوہ رہاہے ۔اس لیے اگر اُسے کھلے شوئے کا فرسے سحنت نرعذاب ملے توبیہ عین مقتضائے عقل ہے۔

سه - بیسرے کفار و مرتدین ہیں ، سجواحکام اسلامید کے فبول کرنے کے بعد ، بھرمنح ف ، اور انکار و بغاوت پر کمرست، ہو گئے ۔ اگرچہ وہ زبانی دعوی اسلام پر . . م

فالمرميس ب

کمافروں کے اس کروہ کے ساتھ صحابہ کرام نے جوشڈت فرمائی اس کا ابکشمتر تو وڑہ ہے کہ انہیں سحنت عبرت خیز رسزا دی گئی۔ سلائیاں ڈال کر بحکر رسول' اُن کی آنھیں اندھی کی گئیں - ہاتھ پاؤں کا ہے کر، وصوب میں ، ہے آب و دا سزڈال دیا گیا۔ حتیٰ کہ وہ دشمنانی رسول ومیں تڑپ تڑپ کر فی انسٹ ار سو کئے۔ یہ واقعہ جیات مشریعین کا مخفا۔

اور بعد وفات شریع با حب ایک فرقه نے ، اقرار شها دئین ، وسجودالی القبلة بعنی کلمدگوئی و قبله روزی کے باوجود مصرف ایک امر صروری ، بعنی فرضیت زکارة کے باق رسیم کا انکار کیا توصفرت افضل البشر بعدالا بنیا به بالتحقیق سیدنا الویج صدیق رصنی الله تعالی عدر ند و کا فر فرار دسے کر، مصنی الله تعالی عدر ند و کا فر فرار دسے کر، کس شدّت کے ساتھ ،کس نازک وقت میں قتل کیا ، اُن کی تذبیل و تحقیر ان کی ایانت و قومین کو صروری بھی سمجھا اور اس برعمل بھی کیا ، ناکہ جی ، اَ فنا ب بنیم روزی طرح اشکار رسیم - ادر کوئی کلم کواس خیط میں مقبلا مذر سبے کہ ایمان و اسلام کا مدار ، فقط کلم کوئی

پرے بابر ہوسمارے قبلہ کی طرف نما زائرہے ، دہ کسی عقیدهٔ فاسندہ سے گراہ یا کا فرمنیں سوسکتا ،

يَا يَهُ كُمْ مَامُ كُمْ مُوفَرِقَ الْبِسِ مِن عَالَى عَالَى اللهِ بِحَوَاهُ كُولَى مَرْسِ وَكُفَّ سُونِ وَمَن سون ومنين شهين ملكه التَّحْتُ يِلْهِ وَالبُّفُضُ يِلَّهِ وَين مَيْنَ كَارَكَ آيم سِهِ - اور إِشْدَاءُ عَلِيلِ فَي الشَّادِ - رباعى السَّالَةُ وَمُعَالَمُ عَلِيهُ هُو مَسلَمَا لَوْنَ كَاشْعَاد - رباعى ال

از جهنفسان ناموافق بگریز وز دوست نمایانِ منافق بگریز پول شنب سیست ظلم مراطن اس از طلمت شدج جربه صادق بگریز

خلاصهٔ کلام برکه دوست نامنافقول ادریم نفسول سے ،کرین کاظام روباطن سیاه سبے اسی طرح دور رسی میں سے بعینی سبے تعین اندھیری سے دور رسی سبے تعین آوگا سبے تبرا نبیست ممکن ر

#### معروض سوم اصول حفظان صحت الصول عفظان صحت

نبن الفاظ سے مرکب یدفقرہ آب کواپنی زندگی کے بہت سے مراحل پریاد
آنا اور بالحضوص وبائی بیمادلوں کے دوران ، بہت سی احتباطوں ، بیش بندلوں ،
پرامجازنا ملکہ وبائی بیمارسے دوری واحتناب برتنے ، اورحنی الامکان برہیز بہآب
کواً مادہ کرتا ہے اور انہیں 'اصول' کی رہنا ئی میں آپ اہتمام کرتے ہیں کہ
ا - بیمار کے باس بخصوصًا اس کی جاربائی بریز مبیضایں ۔
ا - اس کے استعالی برتن ،کسی کے استعال میں مذلائے جامیس ۔

سو ۔ اُس کے کبڑے ، بخس کپڑوں کی مائند ، دور رسکتے حابیں ۔ ہم ۔ اُس کے ساتھ امکی برتن درکنار ، بیجا کھانے سے کامل پرمہز کیا حالے ۔ ۵ ۔ اپنا موغد ، اُس کے موخہ سے دور رکھیں تاکہ اُس کی سائنس کا کوئی انٹر رنہ اسٹے ہائے ۔

٧ - جرانيم كوختم كرف والى دواؤل كاسلسل جير كاو سونا رسي .

٤ - حتى الامكان اصرورت شديده كي بغيركوني أدهر منهاسك. وغيره وعيره

لیکن شربعت مطهره کنو وطغیان او دنهای کی بیماریوں سے بچنے اور بیا۔ نے
کے بلے جوامتمام کرسے، اُسے تنگ نظری کا نام دیاجائے۔ اُسے" دین کا فی بین اللہ فساد" قرار دسے کرعلمائے دین وظمیت کے خلاف کیکچر دسیئے جائیں۔ اُن سے مصومت نزاع اور اُن سے عناد کے لیے حجاعیں ترتیب دی جائیں۔ دھواں دار تقریبیں کی جائیں۔ انہیں قومی وظی انتجا د ویکا نگست کا دشن قرار دیاجائے یہ کھر تقریبیں کی جائیں۔ انہیں قومی وظی انتجا د ویکا نگست کا دشن قرار دیاجائے یہ کھر تطف یہ کہ دیساری خلافات کا دین کے نام برا ملکی وظی ترقی وفلاج کے نام برعمل میں لائی جائیں۔ یعنی جو آپ اختیار کہیں وہ عین اسلام اور جس کی تعلیم مقتدایا اُن الله کی جائیں۔ اختیار کہیں وہ عین اسلام اور جس کی تعلیم مقتدایا اُن الله کے میں لائی جائیں۔

عزیزہ اِ قانون کی کے منگروں ، باغیوں ، اوران کے سم نشیؤں بلکر مصاحبوں ملکہ ہی جوا سون تک سے تعلقات کی روادار ، کوئی ملک ، کوئی ریا ست کوئی ملکت اورکو ٹی حکومت بین انہیں آزادی منہیں ، قبید وسلاسل اورصعوست خانوں کی چار ولواری کے علاوہ ، کہیں ان کے لیے حکہ بنہیں ۔ کوئی ان کا مقام منہیں ۔ کہیں آزاد فضا وُں میں اُن کا قیام منہیں ۔ تو قانون اسلام کی روسے جی منکروں ، باغیوں اور بغاوت پر کمرس بندر ہے والے منافقوں اور ابنا وست پر کمرس بندر ہے والے منافقوں اور ابنا وست بر کمرس بندر ہے والے منافقوں اور ابنا وست می منکروں ، باغیوں اور بنا وست بر کمرس بندر ہے والے منافقوں مرفق کے تعلقات وروابط کی احباز سے و آزادی شربیوں بدد مینوں گھرا ہوں سے ، مرفق ہے سکا من رعیب ہیں رہتے ، نظر میکتی ہے ۔ سکالت ضرورت ، مقدر صرورت ، حدود اسکام شرعیب ہیں رہتے ، نظر میرحالات ذار نا بعض معاملات اور ائن سے ملارات کی احباز سے نوع و مین بین سکتی ہے۔

لیکن ایک فاص حدسے بڑھ کر، اُن سے تعلقات استوار کرنے کی آبازت، کسی
اسلامی ریاست ہیں، کسی فرد اور کسی جاعیت کو تہیں کرم رذی تقل صائب الرائے
پڑاس سے ملک وطن ورنوں کو خرر کے الدینے اور خطر سے کھلے مہوکے ہیں ، اور
اس مریجی معقول مناسب وحرودی ، انتظام کا نام بعض عقل کے وہموں نے بنگ
فطری رکھا ہے۔ بسبحان اللہ ا وافی امرائن اور بڑم خویشس متعدی ہیا رہوں ہی پہیز
واحتیا طکا نام نو فخر کے ساتھ "اصول جفطان صحت کر کھا جائے ۔ اور جوانظام کفرو
"تنگ نظری" برجوائے ۔ بیعقل وہمنی اور فراست ایما فی سے محروق کی بین مت ال
مغیال یعنی دنیا واحرت دونوں کی بربا دی سے بھینے کے بیے کیا جائے اس کانام
منیں نواور کیا ہے ۔ بیعقل وہمنی اور فراست ایما فی سے محروق کی بین مت ال
منیں نواور کیا ہے ؟ ۔ دنیا واحرت میں فردو ملت وولوں کے الفرادی ، در جمائی
فرائد ، ورملی مفادات سے یوں موضح مجھے کر دامن سے ایما ، خود ابنے با خود ابنے با خود ابنی با بینا ، خود ابنے با خود ابنی با مین میں المرادی کا سامان جہا کہ رئا ہے۔

# جندایات کرمیه

بر فقر ا ببنے سنی مسلمان کھا یُوں کی معلومات کے بیا بہ بنیت خرخواہی جہند آیات کے بیا بہ بنیت خرخواہی جہند آیات کے ذکر بہا کہ تنا کہ نام ہے ماکہ وہ کسی کے مکر و فریب میں نتر آئیس ، قرآن کریم ارشا دفر آتا ہے ، -

را) وَلُاتَرُكُنُوْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوْ الْفَصَّسَكُمُ السَّاسُ ط " اورظالموں كى طرف نرْجُجكوكم تهين آگ جھوسے گئى "

رُکوُن کے معنی ہیں ،کسی کی طرف جھکنا ۔ اس کے ساتھ میل محیت رکھنا۔
اس کے احوال واعمال ہیں ،نبر ہیں رہنا ، اور ظالمین ، ہیں جس طرح کفار وشرکی اور ہیو و ونصاری داخل ہیں ، نبر ہیں یہ آئی کر بہ اُن لوگول کو بھی شا مل ہے ہو عقیدہ وعمل کے اعتبار سے ،جہوراہل اسلام و سلمین سے الگ نظمگ ، اپنی ڈیٹر الاسلام کے سلمین سے الگ نظمگ ، اپنی ڈیٹر الاسلام کے ساتھ میل کے اعتبار سے ،جہوراہل اسلام کے سلمین سے الگ نظمگ ، اپنی ڈیٹر الاسلام کے ساتھ میل کے اور نبادیا کہ معنوا کے ساتھ میل کا فروں کر ہے دینوں اور کمراموں کے ساتھ میل کی اسلام مودت و محبت کی رہم وراہ ، اُن کی چا بلوسی و خوشا مذا کہ اُن کی جا ساتھ میل کا اسلام معنوع و قابل سمزا جرم ہے ۔ لوہی بلامزور نب شرعی ، ان کی وضع اعتبار کرنا ، باوجو دِ مصاحبت و مجا است ، اور ان کے ساتھ مار سنت ، بیسب اسی ہنی کے تحت میں آجا تا مصاحبت و مجا است ، اور ان کے ساتھ مار سنت ، بیسب اسی ہنی کے تحت میں آجا تا اور ساتھ تو ، کا فروں ، منافقوں اور ملحدوں کا ہے ۔ رحقیقت میں اسبت انہیں کے درمیان اور ساتھ تو ، کا فروں ، منافقوں اور ملحدوں کا ہے ۔ رحقیقت میں اسبت انہیں کے درمیان اور ساتھ تو ، کا فروں ، منافقوں اور ملحدوں کا ہے ۔ رحقیقت میں اسبت انہیں کے درمیان باہم ہے ۔ پاک وصالح سنتی مسلمالوں کا ان سے کیا تعلی ؛ ملی و مذہی خودواری وغریت کی بالام ہے ۔ پاک وصالح ساتھ موالوں کا ان سے کیا تعلی ؛ ملی و مذہبی خودواری وغریت کی کھونے کی ہیں اسلام ہے ۔ پاک وصالح ساتھ موالوں کا ان سے کیا تعلی ؛ ملی و مذہبی خودواری وغریت کی و کا ان سے کیا تعلی ؛ ملی و مذہبی خودواری وغریت کی درمیان اسلام ہے ۔ پاک وصالح ساتھ موالوں کا ان سے کیا تعلی ؛ ملی و مذہبی خودوں کی کھونے کی کھونے کی دور کیا کی دور ساتھ کی کو کو کی کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی کھونے کی کھونے کی کھونے کیا کی کھونے کی کھ

بھی آخرکوئی شیے ہے۔

رَمَ) وَإِذَا مِلْتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ فِ اللِينَا فَاعُرِضَ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُومُوا فِ حَرِيْتِ غَيْرِهِ مَ وَإِمَّا يُنْسِينَكَ الشَيُطانُ مَنَلاً تَقُعُدُ لَجُدَا لَا يُدَّلِى مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِينَ ه

"اورامے سننے والے ، حب توانہیں دیکھے جو سماری آیتوں ہیں بڑتے ہیں وطعن وطنز توٹ نمیج واستہزاء کے ساتھی تو اُن سے موغہ سمپریے استہزاء کے ساتھی تو اُن سے موغہ سمپریے تو حب نک اور ہو کہیں تجھے شیسان تھبلاو سے تو باور ہو کہیں تجھے شیسان تھبلاو سے تو باور ہو کہیں تجھے شیسان تھبلاو سے تو باور ہو کہیں تھے سرنا الموں کے باس مذہبے ہو "

اورتعود کے بہاں معوای معنی مراد منہیں کہ کھوٹے ہے اجازت ہو بلکہ اپنے

وسیع معنی میں - سے اور گراموں، بدخرسوں سیا وسیوں سے خلا کلا کی سرصورت ناحبائز - سے رندمی و ملاطفت، رواداری و مالرات اور ظاہری خش خلاقی کے بھی شریعیت میں حدودمقربیں بہاں دین کی توبین ہورہی سو، جہاں دین کا صفحاراتیا حاربا مورجہاں دین میں اپنی مرعنی سے ترمیم دنینے، تغییرونندیل مورسی مو، وہاں سختی وتصلیب می کا رہم دموسکتی ہے ۔ مذکرمرون حیثم بیشی ۔

اور بهبر، سے بر علی معلوم سواکر قانون شراعیت رکم نبی راه سے عامن اسلیبن کی، اس کے علاوہ کسی اور دہن ٹریھایا، عام سلمانوں کے خلاف ٹنی روشش اختیار كرنا ١٠ورسببيل لمومنبن كيه مخالف وكسى اورطورطر ليقيركي اشتاعين كرما ١٠مس كي تنبليغ كاوم تصزناه بيسلما يؤن كے انحا دكو پاره بإره كرنے ادراُن ميں افتراق وانتشار مهيلاف كممنزادف ببعدامن عالماورسلامتي ملك وتتت كالصحح نظام المحاتث فائم ره سكتا مصحب عمدراً مذفا نون تسريعيت اسلاميد برسيع سابل اسلام كي راه کسے سرموانخراف نرکیا جائے سبیل المومنین سے سبتنا انخراف وکتجا وز سوگا، ومنيا بين اسي تُعدر بدنَظمي ابترى ، كشست وحون اور مرضم كي طبقا ليَّ حبَّكُ .... اور كش محش كا اصنا فدم وكاء اورافتراق وانشقاق كا دائره دسيع سد وسيع نرموا مايكا حبب كوفى فزقه قانون البى كوهبو وكرر بسليل المومنين سعيب كراسوا واعظم أسنت معكم عن كرابيف موائد نفس كم مطابق ، كولى طويطريق ، كوفى روش اختيا ركرك كا تواس كالازمي ننيح فتنز وفسادىي كى صورت بين طام سوكار سبياكه عام مشابره سے كم تا دیا نیت ومرزائیت ، رفض وحروج و با بیت و دیوبند بیت ، حکرا الویت اور بنجرين في حب سے مرائها المسلمانون ميں نفاق وشقاق كے يشم أبلے. باہمي فیتنه و فناد کے جرچے بھیلے ۔ گھر گفر فتنوں نے ڈیرا حمایا ، اورمسلم خانلانوں میں آگ لگاکر، ا مکیجه دومسرے سے جھٹرایا۔ ہاب سنتی، اولاد و ہائی ۔ شوم سنتی ، عورت خارجی مبوی سنى ، شوم مزائى - آئے دن توتو ميس ميں - سرروز كے تفكر سے مناقشے - ويرانيوں سے گھر آباد ۔ عیش وعشرت برباد - ببرائس سے نالاں ، وہ ٹس سے گمریزاں ۔ رہزرگوں

کاپاس مزحجبو توں کا لحاظ رغرص کس کس کا رونا روبینے راور بیسب کچھنٹی ہے اُسی صحیوتی روا داری اور جابلیوسی کار وامله المستعان وعلید التیکلان ر

مَرِقُ وَرَوْرُورُورِ فِي مِنْ مَا يُوَمِّنُونَ بِاللّٰهِ وَالْمِيوَمِ الْاحْدِرُ يُوادَّوُنَ مَن اللّٰهِ وَالْمِيوَمِ الْاحْدِرُ يُوادَّوُنَ مَن اللّٰهِ وَالْمِيوَمِ الْاحْدِرُ يُوادَّوُنَ مَن حَادَّ اللّٰهِ وَالْمِيوَمِ الْاحْدِرُ يُوادُّونَ مَن اللّهُ وَالْمُلِكُ كُنَبَ فِي فَتْلُومِهِ مُ الْوَلْمِي كُنْ مَن اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهُ الْاَلْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

تم نرپاؤے ان توگوں او جو بھین مرکھتے ہیں الندا ور پھیلے ون برہ کہ دوستی کریں ، اُن سے بحبہ وں نے اللہ اور اُس کے رسول سے خالفنت کی ساکرچہ وہ ان کے باب یا بیٹے یا بھائی یا کینے والے ہوں نہ یہ مہیں حضائی کی ساکرچہ وہ ان کے باب اللہ نفش فرما دیا اور اپنی طرف کی روج سے اُن کی مدد کی ۔ اور انہیں باغوں بیں اسٹر ایس کے بنچے نہریں بہیں ۔ ان بیں ہمیشہ رہیں ۔ اللہ اُن سے راضی اور وہ اللہ سے داختی ۔ بران بی ہمیاعیت ہے ۔ سنسا ہے اللہ ہی کی جماعیت کامیا ہے۔ اللہ ہی کی جماعیت کامیا ہے۔ اللہ ہی کی جماعیت کامیا ہے۔ "

اس آیب کرمیرس صاف فرا ویا کرجوالند بارسول کی جناب بیرگ نای کرسے مسلمان اُس سے دوستی نزارے کا مسلمان اُس سے دوستی نزکرے کا ۔ صاف جنادیا کہ دبن می پرائیان اوراعالی فربن کی محبت ، دوبالکل منتفاد ، ایک دوسرے کی صند ، چیزی بیب جن کا ایک جگہ اجتماع کسی طرح فابل نصور نہیں ۔ بیبات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان سے محبت اور فنمنان بخا ورسول سے اُنسیت وموقت ، ایک دل میں جمع موجا میس ۔ بالکل اُسی طرح جیسے لیک آدمی کے دل میں ابنی ذات کی محبت اور اجینے وشمن

کی محبّت ، اُس سے انتحاد و بیگانگنت ٔ پاکم ازکمراس سے صلح حوثی وسلامیت روی كى عادت ،بيك، وقت جمع تنهيل سوسكتي يلبس كاصريح مفاديد سواكد جواس سعد دويتي كرك والمسلمان مزموكا . لهذا أكرتم كسي شخص كو ديجهوكد ايمان كالدعى بيدم مكراسس د موی کے باوجودائس۔ نے ابیے لوگوں سے محبت ویکا ٹکنٹ کا دسشتہ بھی ہجوڑ رکھا جے جو خدا ورسول اوم عنطان دبنی کی بار گامهور می*ں گئس*تناخ و دریده دمین اور استحام *اسل* کے دربردہ مخالف میں ، نواس غلط ہنمی کاشکارٹمہیں مذہ و ناچا ہیئے رکر شاید وہ ابنی اس منافقا مذروستس کے باوجود ایمان کے وعوالے میں سیجا مور منہیں عبکہ مومن کامل و مخلص کی اکیب خاص علامت بیموتی ہے کروہ دوست بھی اپنے محبوب حقیقی کے دوستوں او مخلصوں سی کورکھا ہے ۔ اور اس کے باغیوں منکروں کور مدخوامول كوانيا كعبى وسنسمن سمجتناسه يبال كك كراس كي فطرى وطبعي محبتول پرهمی حذاورسول کی عقلی و اختیاری محبیت غالب آحاتی سیے - جنابخه اس صحم کا قطعاً عام مونا بالتصريح ارشا و فرماياكه باب بييش معاني عزيز اسب كوا بطور موز كناما بینی کوئی کیسا ہی نمہارے زعم میں معظم؛ یا کیسا ہی نمہیں بالطبع افطرت انسانی کے ماتحت، محبوب اور بیارامو، المان بیلے نواس سیے گستنا ی وریدہ دمہنی کے صدورو ظہورکے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ اُس کی وقعت نہیں مان سکتے۔ امسے دخیل کارمہیں بناسکتے ۔ ورنڈسلمان بنررسونگے ۔ اسی سکے گروہ میں گھنے ىما ۋ<u>گە</u>ر

صلحکلین کے دائی ، کہ بامسلمان اللہ الله بابریمن رام رام "کا گیت اسلام کو کفر اور کفر کا بیات مسلمان اللہ اللہ اللہ بابریمن رام اس کا گیت اصول اسلام بین کی تراش حراش کو عین اسلام بناتے ، مشرکوں ، بہو دایوں اور کھار نیوں کی عظمتیں بڑھاتے 'اور کھلے وشمنان اسلام سے ووا دواتی دمناتے اور اسکام الہیت کو کھینچ ان کر، ابنی خواہش ومرضی کا بابع بناتے ہیں وہ خود عور کر لیس کر فی الواقع وہ کیا ہیں ۔ مومن ہیں یا ملحد۔ مخلص ہیں یا منافق ہ

صزات صابر کرام ، جان شاران سبدالانام محمه صطفی صلی الله علیه وسلم کا است محمه صطفی صلی الله علیه وسلم کا است موجود ہے کہ انہوں نے قی الواقع ، ان تمام رست موجود ہے کہ انہوں نے قی الواقع ، ان تمام رست موجود ہے کہ انہوں کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل مجوفے ۔ صرف اتنا ہی مہیں کہ حصفور سلی انٹر نغالی علیہ واللہ وسلم کی نضرت و محالیت میں انہوں نے اپنے اعزّہ واقارب اور لبنے وطن عربز کو حجود وا، ملکہ وہ خدا و رسول اور اس کے بیتے دین کی خاطر اپنے عزیز اور قرب ترین رست ننہ داروں سے لاگئے۔ اور مدر وائحد کے میدالوں میں اپنے ان قربی رست نہ داروں کو بھی بلا تائل خاک و تون میں ملا دیا جو آن کے مدمقابل آئے ۔ اور حزد کو آن کے مقابلے میں لائے ۔

چنانجد صنرت الوعبيده بن حراّح نے بونگ اُعدميں ' اَبِنتے ہاہے جراّح کوقتل کيا - حصنرت الوبجر صدبن رصنی الٹرنغالی عنہ سنے روزِ مدر ابضب بیلے عبدالرحملٰ کو مبارزت کے بیے طلب کیا ۔ لیکن رسول الٹرصلی الٹرعلبہ وسلم نے اُنہیں اس جنگ کی احازت نددی ۔

كبيسا لحاظه .

صلح حوئی مصلحت کوشی اور زبانه سازی کے بردہ میں منافقوں سے صلح و استی کی باتیں ، اُن کی تعظیم و توقیر اور ان کی عزت افزائی کی گھاتیں کسی طرح بھی خلا ورسول کی باتیں ، اُن کی تعظیم و توقیر اور ان کی عزت افزائی کی گھاتیں سبیل المونین ورسول کی بارگام وں بین فا بل قدر کوئی منظا کوئی منزلت منہیں پاسکتیں سبیل المونین مسلم افرائی دائیں تا مسلم افراق و انتشار میبیلانے والے ، کیا ان منا فقوں سے انگ کمی بنی میں سبتے میں ، جن کے لیے فران کرم نے ارشا د فرایا

مَا هُمَ مُونُكُو ولامِنْهُ قُد - "برلوك منهم مین سے میں رزان میں سے " یعنی برمزاد صریح میں کرامنیں مومن وخلص کہا جائے۔ بزاد وصریح میں کہ انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کہ انتخاب کا فرومشرک سمجھا جائے۔ بلکومنا فق ہیں منذ بنرب میں - تر د دو تذفیر ب کانسکا رمیں ، سخوا ہشائ بنقس میں گرفتار میں ۔ مزتوبہ امریت اسلامی ہی کا حزمیں اور مذان کا متمار کھکے ہوئے باعیوں اور منکروں میں ۔

آمین مذکورہ بالامپر بھیرعور فرمائیے ، جو کچھ مولی سبحان ونعالی نے ارشاد فرمایا، اُس کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تفا ، مگرد نیھو، دہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاما، اور اپنی عظیر نخمتوں کی خوشخبری سے مناتا ہے کہ اگر اللہ ورسول کی عظمت کے آگے بتم نے کسی کا پاس مذکہا ، کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا فائدے حاصل مہوں گے .

۱- التُّدِتْعَالَى مُتَهَارِك دلون مِن المِيان نَقَشَ كروك كا يَجِس مِي ان شَاءَ التُّر تَعَالَى عَصَنِ خَالَم تَصُنِّ خَامْمَه كَى بِشَارِينَ جليله بِسِي كَراللهُ كَا لَكُوا مَنْهِين مُتَارِ

۷- الٹرنغالی روح القدس سے نمہاری مدوفرمائے گا۔ بعنی وہ سکینیت یا لورانیت عطا فرمائے گا ہو حیات معنوی کو فائم رکھتی اور نرقی دیتی دیتی ہے۔

سر - منہیں ہمیشگی کی مبنتوں میں کے حہائیگا جن کے بنچے منہ بی رواں مہیں۔اور حبال امہیں وہ ساری کی ساری ما دی لڈٹیں اور نعمتیں حاصل سوں گی جن کا تضوّر شنبشا ہ سعنت کشور مھی منہیں کرسکتا۔ م - تم حذا کے گروہ کہلاؤ گئے اور حدا والے موجاؤ گئے۔ ایک منتقی خدا ترسس مسلمان کے کمال شرون واشیاز کے بیے اتنا ہی بس ہے کرحق تعالیٰ نے اُس کا انتساب خاص اپنی ذات والاصفات کے ساتھ کرکے اُسے باد فرمایا ہے۔

موند مانگی مرادی با و گ - ملکه امبدو حنیال و گمان سے کروڑوں درجے افروں ۔
 کومنتقل اور پاشدار حتی بھی نعتیب میں وہ سب فلاح میں شامل میں - اور ان سب کا وعدہ آسی گروہ مونیین سے ہے جو اعدائے دین سے نئکا توڑالگ دیسے -ان کے ساتھ اس کا کوئی علافہ اکوئی رابطہ اکوئی محبت کا رشتہ نہ درکھا۔
 با - سب سے زیادہ بیر کہ الشرتم سے راضی ہوگا۔

ا یک وفر ما ناسب میں متم سے راضی - تم مجر سے راضی - اس گروہ کی خاص شناخت

بد بہتائی کر اللہ ان کی طاعت سے خوش دہے گا ۔ اور بدائس طاعت کے لفام

سے جی سے کرینوش اور طمائن ہوجا بیش گے، بندے کے بیے اس سے زائد
اور کیا نعمت ہوتی کہ اُس کا رہ اُس سے راضی ہو۔ مگر انتہائے بنڈ لوازی

میر کہ فرایا اللہ اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ۔ ایسے خوش نصیب بندول کی خوش نفیبی برکسے دشک نزائے گا۔

بندول کی خوش نفیبی برکسے دشک نزائے گا۔

مسلمانو! خدانگنی کهنا . اگر آدمی کرور جانیس رکھتا مبوا دروه سب کی سب
ان عظیم دولنوں پر نشار کرد سے نووالٹند کرمفت بائیس - مجھر ندید وغمروکسی
مبر دین بدند سب ، وشمن خدا درسول ، عدقه دین متبن کرسے علاقۂ تعظیم و
محبت ، یک لحنت فطع کر دینا کتنی بڑی بات، ہے رحبس پرالٹد نعالے
ان ہے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے ۔ اور اُس کا وعدہ بقیناً ستجاہے۔

### معروض حبام

مرزی موش مسلمان کو عبا نیا اور ما نیا جاسیے کر قرآن وحدیث کے محاورہ میں مسلمان ومومن خاص اہشتن وجم عن من کو کہا اور بتایا گیا ہے۔ دبیل اس پریہ کو کہنا ور بتایا گیا ہے۔ دبیل اس پریہ کو کرنزولِ قرآل کے بعد سے صغرات خلفائے نلشہ لینی امیرالمونیین سیدنا ابو بحرصدیق و امیرالمومنین سیدنا عثمان عنی دفتی الله نغالی عنبی امیرالمومنین سیدنا کی در ایس کا اندی بین اپنی برکتیں بھیلایا کی محد ذالم نی نظراور اس وقت نک نشری قرآن اور حقانیت اسلام برقدالی سوتا رمعا ملز اسلام و کفراور مق و باطل کا انفضال ہوتا۔ مومنین ابلی حق اور کفار ابلی باطل حجب مومنین کہتے ابلی حق و باطل کا انفضال ہوتا۔ مومنین ابلی حق اور کفار ابلی باطل حجب مومنین کو جس مومنین کو آبس میں اتحاد و اتفاق ابلی حق محد بارکہ و احاد میٹ کرمیر میں مومنین و سلمین کو آبس میں اتحاد و اتفاق کے سیا تھ بھائی رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان سب کا یہی مفاد سے کر تمام ابل حتی ابس میں متفق ومتحد دیا ہے اور افتا اس میں مفاد سے کر تمام ابل حتی آبس میں متفق ومتحد دیا ہی باطل راہ اختبا ریز کریں۔

مراد ، امنت اجاست بین رحبهٔ دل نے محسور کی متعابیت کوجانا اور دل سے مانا) مستدعین امست اجاست مہیں امست دعوت بین رہیج دونصاری ، کفار وشرکین کی مانند) دیجیوتوضیح تلویح بجث اجماع وغیرہ سین تا رفقیسر بادر کھنے کا ہے گانما المؤنون اخ ہ وغیرطا آبات واحا دیست میں ، مونیین سے المستنت ہی مرا دہیں۔ انہیں کے باہم انخاد کا حکم ہے ۔ تمام گراموں مدید میں سے انخاد موداد کی تعلیم سب ہے دمہوں کی شمریم وضیر بر، اُن نصوص کومیش کرنا محض بدید میں وصلالت ہے۔ وابعیا ذباللہ تعالی۔

عزص أس وقت كم كان اس ناگواد صداست آسشناسى سرتھ كم برعيان ايمان بھى اہل حق وا بل بإطل كى طرف منعتم بين اور دعو يدارانِ اسلام بين بھى كوئى حماعت ياگروه يا فرد، بديذ بيب بددين موسكتا ہے - رہے من فقين تو ان كے بارے بين قرآن كريم بہلے مى فيصلہ دسے جكاتھا كر" وَهَا هدد بعد بعد مُسكان مي منهن بين بر

منگرامبرالمونین علی مرتفلی کرم استرتعالی وجہدالاک نی کی نسبت ارشاد ہو جہا خفاکہ تم جس طرح تعنول قرآن را اور حقائبت اسلام ) بر قبال کردگے ، لوہیں ماویل خفاکہ تم جس طرح تعنول قرآن کے دعوبداروں کوقتل دیا بال کردگے " احا دیث بیں ان تفرق فنرق من افران کے دعوبداروں کوقتل دیا بال کردگے " احا دیث بیں ان تفرق من فرق کے فاور بیتے بھی نبا دیئے تھے۔ بین بہر فلہور بدند با صا دقہ وہ ون سامنے آیا اور آخر زمانہ خاتم الخلفاء رصنی الٹرنغالی عند بین ظہور بدند با فلم کا دم بھرتے ، مہار سے فیلے کو سیدہ کیلے ۔ بہ سب کلمہ حواں تھے ۔ مدعی ایمان تھے ہمار کھے کا دم بھرتے ، مہار سے قبلے کو سیدہ کر سید نی و خاسر مانت مگر بایں بمہر ند ان میں سے مہنوں کو کا فرجی مزجانے کے سیدہ کراہ بددین و خاسر مانت مگر بایس بمہر ند ان میں الکہ اندوا آخوا فا کلے اندوا آخوا فا کا معام نا اللہ و منون آرہ کو اور ایک کے دور تمام صحابہ کرام رصی اللہ نعالی عنہ سے ان کا فندنہ مثا با براح باع فرایا ۔ اور ابینے دست وزبان اور شمنیبروسنان سے آن کا فندنہ مثا با براح باع فرایا ۔ اور ابینے دست وزبان اور شمنیبروسنان سے آن کا فندنہ مثا با براح براع فرایا ۔ اور ابینے دست وزبان اور شمنیبروسنان سے آن کا فندنہ مثا با براح برائی و فرایا ۔ اور ابینے دست وزبان اور شمنیبروسنان سے آن کا فندنہ مثا با ب

ان کا زور گھٹایا - اور کیوں مذہونا کہ بہتے ہی محمد رسول الندْصلی اللہ علیہ وسلم سفے ہو اسکام حزما دیئے تھے۔ سب راسستے بنادیئے تھے۔ اسی پرائمتہ وین وا ولیائے معتدبین وعلما چجہدین ، حسب مقدرت کامزین رسبے - اور کیمی علمائے المستدّت کا واب وطر لیقہ اب سے۔

#### صحائبركم اورسلمانان مبسنتث

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عہم کے مابین ہو واقعات سوسے رخبیس ادباً
مثا جرات صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ) اُن بیں پڑنا ، کیث و مباحثہ کرنا ، اور بھر
ابنی عقل ناقص کی کھوٹی پرنجی کے بل بوتے ، محاکمہ کرنا کہ کون حق پر بھا ، کون ناحق ، یہ جرام
حرام سے تت حرام ہے مسلما نوں کویہ دیکھنا جا ہیئے کہ وہ سب حصرات ای قائے دو فلی اللہ عالم اعلی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور بیٹے غلام میں ۔ اور قرآن کریم ان کے بالات میں ارشاد وفر ما رہا ہے کہ وہ جرائی کہ عند این کی مان مانتی مرادوں ہیں
میں ارشاد وفر ما رہا ہے کہ وہ جری گھرام ہف ایحفین نمکین رزگرے گی ۔ اور فرشنے ان کا استقبال
میں اور امہیں معنامین کی بنیا و بر ہم اراعقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ سور عقیدت
میں ۔ اور امہیں معنامین کی بنیا و بر ہم اراعقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے شاف میں میں اور استحقاق جمہم ہوں کے وہ دو اور سی کی شان میں
اور میں صحاب اور اس کا قالی دافقی ۔ انہیں صحابہ کرام میں صفر سنا میں میں معاور ان میں معاور ان میں معاور ان میں مور میں حضر سنا میں مور ساتھ میں معاور ان میں مور میں صفر سنا میں مور میں صفر سنا میں معاور ان میں معاور ان میں مان میں مور میں معاور ان میں مور میں مور میں مور میں مور سے مور میں مور ساتھ میں مور سے مور میں معاور میں مور ساتھ میں مور میں مور سے مور میں مور سے مور میں مور ساتھ میں مور میں مور سے مور میں مور ساتھ میں مور ساتھ میں مور میں مور ساتھ میں مور سے مور میں مور ساتھ میں مور ساتھ میں مور ساتھ میں مور ساتھ میں مور میں مور ساتھ مور ساتھ میں مور ساتھ

حصرت اميرمعا وبيرضى المدتعالى عنه اول الوك اسلام بي اسى كى طوت لولة مقدس مين الثاره جهدكم مولد ومهاجرة طيب ومسكم والمشام -

كه وه نبي آحزالزمان صلى التدعلبيه وسلم مكرمين سبيل مهوكا- مدينه كو پهجرت فرما نيگا . اوراس كي سلطنت ( اور دنیا وی شان وشوکت کے ساتھ اشوکتِ اسلام کی حامل بادشاہست) شام میں ہوگی ، نوحھزے امیرمعاویہ کی بادشاہی ، اگرچرسلطنت سیلے مگرکس کی جمج رسوالیٹر صلى التُدعلية ولم كى سلطنت بع بربينا المام سن مجتِّى رصى التَّيْفالل عنه ف ايك فزج جرّار ، حان نثار کے ساتھ ،عین میدان کارزار میں <sup>ا،</sup> علیالاعلان <sup>،</sup> بالاختیا ر ، متحدار کھینیٹے فلافت حصرت امیرمعا دید کے سپرد کردی اوران کے باتھ پرسعیت فرمالی . بيصلح حصئودا قدس صلى الثدتغائي عليبروا لدوسلم كى سيسنديره صلح حنى \_اس كى بشار دى تقى - اورحصزت اما محسنٌ كى نسبت فزما ديا تفا "كه مليزا يديديًّا مستديب بين اميد كرّنا بول كه الشرع و حلّ السك باعث، ووير ب كروه اسلام مين صلح كرا دسے " تو محصرت اميرمعاويدبيمعاذالله ومنق وعنره كاطعن كميف والا محقيقة مصريالام مجتبئ لمكرحصنودسسيدعا لمرصلى الترعليه والمم للكرحضرتث بارى عروحتل بيرطعن كرباسير اميرمعاويه رصني التدتعالي عنرمجتهد لتق وان كامجتهد مهونا احصرت مسيداع بالتد بن عباس رضى المتدتعالى عناف مديث صحح بخارى مين سيان فزمايا بعدر اورمح تبديس صواب خطاء دونول صا درسوت بي ربجر حظاء وسم بئير - ايك خطاء عنا دى يب کی بنیا دہی بحنا دبررکھی حالئے اورمفھود اس سے محصٰ ننراع وضاد ہو۔ طام رہیے كربيمجتدى شان تبيس و دوسرى خطاء اجتهادى ويرمجتهد سيسرقي بند اوراس مين اُس پركونى موا خذه تهين منظرا محكم اضام دنبايين وه دوشم برسع . خطأ مقرد كم اس كے صاحب بيدانكارىندموكا - بدوه خطاع اجتهادى بى اجسىسددين مين كوئى فتندند ببدا بنوا مور جبيد سمارس نزدك ، مقتدى كا المسك يسجه سورة فاخررها، دوسری حظامسنکر - بدوه حظاء اجتهادی بصصب کے صاحب بر انکارکیا جائیگا کراس کی خطار ہاع*یث فتنہ ہیے۔* 

 صلی الله تعالیٰ علیه واکه و تم سنے فرطا کہ مولیٰ علی کی ڈگری اور امیرمعاویہ کی نفرن میں اللہ اللہ اللہ مولیٰ ا تعالیٰ عنہم احبعین .

ام المومنين صديقه عاكشه رصني التُّرتعالي عنها كقطع حنْنتي ' اوريقيناً ٱحزت ميں تمقى جصنور كرنو فرمحد سول المترصلي المتدعلية وسلم ي محبوبة عروس بين بجوانهي ابذا ديتا ہے۔ رسول الشصلی الشعلبیر سلم کو ایڈا دنتا ہے۔ یوہیں حضرت طلحہ وحضرت زمبر رصى اللّٰدنغا لى عنها كرعشره مبشرُّه أسعه بيس . ان صاحبوں سے بھى مبغا بلہ امبرالممنين مولى على كرم التُدنعالي وجهداً كربم ، خطاء احبّها دى واقع مُوتى مكران سعب مالآخ ر حوع کی رعرف نشرع میں بغاولہ: مطلقًا ،امام برحی کے مفابل تہنے کو کہنتے ہی عماداً سوخواه اجهها دلاً والنحصرات في يجز بحد البيني موفعت سيدر يرع فرمايا اس بيد ان رأس كالطلاق منبي بوسكتاء اوراميرمينا ويبرصنى الثدثغال عندكي كمروه براصطلاح شرع کے مطابق فیٹریاغیہ ( ماعیٰ گروہ) کا اطلاق آیا ہے مگراب کہ باعیٰ کا استعال مفید معاندا ومرکش کے معنی میں عام حبانا اور اسے کوشنا م سجھا حبانا سیے ۔ اس لیے اسکی صى بيراس كا اطلاق مائمز نهيل محود مولى على كرم الشديقالي وحبه الكريم نهيه الن تصزات كے بارسے میں ارشا د فردا یا كر احتٰوائنا ، كَعُواعُكُنُا ( برسب مهارے كھالئ میں ہو ہمارے مقابل آ گئتے عبکہ خارجیوں کوآپ نے دشن سفلا ورسول عشرا کو، انہیں نه بین فرایا اوران کے فتنه کومٹا یا۔

اس یکے یا درکھنا جا بیٹے کہ جنگ نہروان میں جو خارجی تہ نیخ ہوئے وہ لقیناً گراہ ، مددین وباعی ادر کجرو ، سرکش وطاعی تقصر اور ممبل وصفین میں جو صحابہ کرام شہادت سے سرفراز موئے وہ بالیقین مومن صالح ، پاک باطن پاک سیرت تھے۔ اسی بیسے آبٹر کر کمیہ فریفنا کمافی گئے۔ ڈوچھٹو کے تحت مفسرین کرام نے مولی علی کرم اللہ تعالی وہ ہم کا یہ ارشاد نقل فر ایا کہ " مجھے امبد ہے کہ میں اورعثمان اور طلحہ وزیبران میں سے بیس جن کے حق میں اللہ نقال نے بہ فازل فرایا کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینے کینے یہ ہے۔ اس ایشاد افدس نے رفض کی بینے و مبنیاد کا قلع فی کردیا ۔

#### خلاصته کلام بیریسے کہ:۔

مذسب به تنب الم ستند، وجماعت كابير وبعنى شتى مسلمان وه ب مجوسوا و اعظم الل اسلام مع موافق حماء عقائد اور مسائل اجماعيد كا فائل اور اس مع فخالف كه مطلان كام كتقد و عامل مهوجه وسملان كه مثلات، به مركبت فكركو بإطل حالي با باطل ماني . توجه كا مكب بهي عقيده وسملة اجماعيد بين سواد اظم المستنت كا مخالف ومنكر به ، وه خارج از المستنت ب اكرم ابني شتى بهوف اور بظام و فخالف ندم المجمئة المبائل المراح فالف ندم المجمئة المبائل مع واحراح الهين گراه و مخالف واغ ، اس محاوث الهين گراه و مخالف العن المبستنت من حال مناهد وه حراح الهين گراه و مخالف فلا مناه المبستنت من حال مركز كمن علو فاسد كا حمل منه بين موسكتا - المبست المبستات تو وه جو المطبق و نظيف مين المبتد طره بينيا في تمراب فالسد كا حمل منه بين المبتد المبتد المبستان و مناه و مخالف المبتد 
کفرواسلام ، راست برق و گرامی کے جواحکام از روئے آبات دا حادیث و اجهاع المبت الله بالله بین عظام و اجهاع المبت الله الله بالله برج عذات صحابة کوام والل بهین عظام و المرب الله و برفرون و سلف صالحین نے ، مبت کلم گو بان اسلام کو ، سمارے قبله کی حاسب ناز برخ صف کے با وجود ، گراه و مزند طلم ایا یا الام بنیل گراه و بدفر مب بتایا ۔ اور بھر الن کے فیم فاسد واعتقاد کا سد کا تخریر اوق مرب گراه کا ورمبت عین الیت کی مغض واہائت کا حکم شرعی سنایا ، وہ نہ زمانے کے بدلنے سے بدل کئے ۔ اور نہ کسی گراه جاعت وگروه کی من گرات مصلح توں سے قابل منسوی مہو گئے ۔ بدا صحام شرویت اسلامیہ کے احصام بیں کسی معزی طرز کی پارلیامنٹ کا مشودہ منبیل کرا جو باس شریعیت اسلامیہ کے احکام سودہ منبیل کرا جو باس کر ایک اند کر دیجئے ۔ آج مرح برحال بیا ال کر دیجئے ۔ آج مرح برحال بیا کا کر دیجئے ۔ آج مرح برحال بیا کا کر دیجئے ۔ آج مرح برحال بیا ک کر دیجئے ۔ آج مرح برحال بیا کی کر دیجئے ۔ آج ان برایان لا سیٹے اور کل ان کا انکار کر بیٹھئے ۔

بدنامصلی کوشی کا نام ہے کر ، صلح ہوئی کا نام بدنام کرنے والول کے یہ دعورے یقیناً مردد دا در قطعاً نا قابلِ فتبول ہیں کرسب کامرگویان اسلام بھی ہرہیں ، سب سے خلاراصنی ہے ۔ سب راہِ راست برہیں - ان میں سے کسی بھی کلمرگو کو ، کمراہ و برعی کہنا ، اور آن کی الات کرنا ۔ اُن سے بخش رکھنا خلاف اسلام ہے ۔ " گراہ و برعی کہنا ، اور اُن کی الات کرنا ۔ اُن سے بخش رکھنا خلاف اسلام ہے ۔ "

حصرت مولانالشاه عبدالعزیز محدث دله می رحمته الدنتالی علیه کی تفسیر زیری بین مرقوم بیعبارت بهروس نشین کر لیجئے که مروضیح الایمان را با یدکه با بیعنیان انس شکیرو - و مجمع مجلسه و مهم کواله نشود و مهرکه با بیعتیان دوستی پیدا کند، گررایمان و حلاویت آن از و برگیرند."

حس کا خلاصہ پر ہے کہ جو ندم ہب املیست سے الگ ہے۔ خلاور سول س سے الگ میں اور شب وروز اس پر جھٹا کاربرستی ہے ادر برسین گی حب آ ک وہ ابینے آپ کو مطابق اہلست اور بد مذہبی و گمراسی کی نا پائی سے پاک صاف نرکرے۔ اور حب تک وہ اس ناپائی سے ملوث ہے ، خلاور سول کے سچے پرستارہ جان شار ان کی صحبت وہم نشینی یا اُن کی معا ذالٹہ جا پوسی و کا سر کیسی سے کیوں اپنا دام ن اسلام آلودہ کریں ۔ اور کیوں "بے حیا باش ومرح پرخواسی کُن "کامصدا تی بنیں۔ اور کبول اپنی اسلامی عیرت اور ایمانی شرم کے منافی ، ان گرام ہوں کی باتوں پر کان دھرسے ۔ ایسے خبرخوا ہان اسلام کو اسبس دور ہی سے سلام مصلاکہ وہ ضوصِ صریحہ کا مخالف ہے :۔

> زِیا شیب فی نیاب الب به کلمزدل میرگشاخی سلام اسلام محدکو که سیلم زبانی ہے

# الميت لطه اور اسكا ازاله

زاد رسالت بین منافقین دربار در ربار صورسیدالمرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم بین مربود رہتے ۔ غزوات میں شرک موتے ، غازلوں کی صفولی شامل رہ کر ، ان کے ساغہ جہادکرتے اور سلمانوں کے ساتھ میں بنوی میں ، قبلہ ول و جان کو جہد دین وایان کے بیچے ، جانب قبله نمازیں پڑھتے ، اور سلمانوں کی مجانسی مان کو جہد دین وایان کے بیچے ، جانب قبله نمازیں پڑھتے ، اور سلمانوں کی مجانسی اور وہ بھی برنند ت نمام ، کیونوں کو نشری اور فران اللی بن کیا ۔ جبکداس پر عملدراً مدک وہ بھی برنند ت نمام ، کیونوں کو نشری اور فران اللی بن کیا ۔ جبکداس پر عملدراً مدک الله بازاد کو مربی مربنا ہے کیا رسول الله ملی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام کوان کا منافق موزا معلوم نہ تھا اور کیا وہ اس حقیقت سے واقعت نہ تھے کہ کرام کوان کا منافق موزا معلوم نہ تھا اور کیا وہ اس حقیقت سے واقعت نہ تھے کہ کرام کوان کا منافق کا دوگ ہے اور بدائل اسلام کے دربروہ وشمن اور مسلمانوں کے برخواہ اور زمانہ سازی بیں گرف رہیں وغیرہ وغیرہ

قول حواب اس مغالط کا پر ہے کہ بال صدر اسلام ہیں الساتھ اور صرور عفا مگر الشّری وقل نے صاف ارشاہ فرا دیا اور سلما نوں کو تبا دیا کہ :-ماکان اللّٰه لیکنک آلمہ وسٹین علی ما اسکی علیہ حتی کیمین آلخبین من الطّیب -السّر مسلمانوں کو اس حال بُرجھ وٹر نے کا نہیں جس برتم ہو۔ حب مک حبوا مذکر وے گذرے کوشتھ سے سے۔ بعنی اے کلم گویانِ اسلام برجواس وقت مومنین ومنافقین ، ایک بلی عُلی فوم اور ابل ایمان وابل نفاق سب خلط ملط ایک حباعت کی ماند ، نظر آرسے بیں ،
برحالت سمیشررسنے والی منہیں ، وہ وفت عندی خفریب آنے والا ہے کہ مومن و منافق
اکک دوسرے سے ممتاذ و ممتیز سو کرد بیں گے ۔ غبینوں اور منافقوں کوائٹر تبارک و
تعالی ، طیبوں اور مخلص مسلما نوں سے منایاں طور پرجیزا فراد میگا۔ یہ گھال میل پوخلص
مسلما نوں اور منافقوں بیں بایا جاتا ہے کہ منافق ، خفائنیت اسلام کا افرار کرتے ،
مسلمانوں کی مجلسوں اور غاربوں کی صفوں میں نظر آتے ہیں ، اور سلمان ان سے اپنے
معامیوں کا ساسلوک کرتے دکھائی و ۔ یہ مینا ظر بہت جلد آ تھوں سے اوھیل
موجائیں گے اور دودھ کا در دودھ کا ذروہ یا نی کا یا نی کر دیا جائیگا۔

بنانچدانبلاء وازائش سے اسلام کوکامیاب اور باطل کو سنرگول کرنے ہے،
اور بجر بندر لیٹر وی ، بنی کریم صلی الشعلب وسل کومنا فقوں کا علم عطافز بانے سیئے
ان منا فقوں کو دلست ورسوائی سے دوچار مہزا پڑا اور پجر حضرت خاتم رسالت علم بالصلوۃ والتحیۃ نے بامرایز دی ایک ایک خبیث کا نام نے کرارشاد و نوایا اُخرج یا دیکر گائی مُنافِق کو سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور جمعہ کے روز ، علی روئس اور صحابۂ کوام اس حکم محکم کو سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور جمعہ کے روز ، علی روئس الاسنہا د ، بھری مسی رسے ایک ایک منافی کو دھکے دیکیر، برنہا ہیت رسوائی و خواری مسی رسے ایک ایک منافی کو دھکے دیکیر، برنہا ہیت رسوائی و خواری مسی رسے ایک ایک منافی کو دھکے دیکیر، برنہا ہیت رسوائی و خواری مسی رسے ایک ایک منافی کو دھکے دیکیر، برنہا ہیت رسوائی و

ر برحدسین طبرانی و ابن ابی حام فیصفرت عبالشبن عباس صی الشرنعالی عنباسے وابت کی) مخالفین دبن کے ساتھ ریرنرناؤ، ان کا ہدے حبنہیں ررب العزن عرب مجالا مرحمت للعلمین فروآنا ہے بھیکی رحمت رحمت الہیم کے بعدتمام جبان کی رحمت سے زیادہ ہے۔ صلی الشرعلیہ وسلم ۔

کون نہلس جانیا کہ ایک، و نت میں شراب نوشی، جمان تک نشد مذلائے جائز تھی ، لیدکوم طلقاً حرام کر دمی گئی۔ اور اس کا ایک ایک قطرہ نجس وحرام فزما دیا گیا۔ یا قبلہ سبیت المنفدس تھا بعد کو کعبنہ اللہ کی طرف نما زمیر صفے کا حکم آگیا۔ اب اگر مہر صلح کلی واظین ،شراب نوشی کے حواز کا فتوی دیں ، یا کیجے سے پھر کر ، بچرست المقدس کی طرف نناز بڑھنے کو حکم نشر عی اور صلحت بنشر عی تصرابیش اور دلیل بیں معول سابق کو لائیں ، توکیا ان کی بات سنی حالمے گی ۔ اور کیا وہ الزام شرعی سے بری مہوسکتے ہیں نا واقعت سے ناوا فقت میل ن بھی ہی کہے گا کر مہیں ، مرکز نہیں ۔

دشمن سے دالمور۔

ان کی میں برنماز بڑھنے سے جی منع فرما دیا گیا کہ وَلا تَصَلِّ علی اَحدِ حَهُ اَ مَا مَدُ اَبِدُا ۔ ان ہیں سے کسی کی میں ہرم گرز نماز نہر بھا بلکہ اس کی قربر بھر سے سے می کی میں ہرم گرز نماز نہر بھرا ، بلکہ اس کی قربر بھر سے سونا۔

مونے کی بھی ممالفت فرما دی گئی کہ وَلا تقت وُ علی قَبرِ ہِ ۔ داس کی قربر بھر سونا۔

ادر سجر آگے یہ ارشا دفر مایا کہ ( تقی کھنے کھنے والم اللّٰہ وَ مَر سُولِ ، وَ مَا تَوَّا وَ هُمْ فَا سِنَّوْنَ کَ اِللّٰهِ وَ مَر سُولِ ، وَ اَ اِللّٰهِ وَ مَا تُولُولُ وَ مَا اَللّٰهِ وَ مَر سُولِ ، وَ اِللّٰهِ وَ مَر سُولِ ، وَ اِللّٰهِ مَر سُولُ ، مَر اِللّٰهِ مَن کہ ہوں ۔ غازیوں کی ممرکو ہی بس رہیں ۔ یا ان میں وہ اہلی میں تو ایسے مردود ہیں نوان پر نیم تی ان کی نماز جنا ذہ بڑھی جائے ۔ کہ حب وہ المیسے مرخوض ' ایسے مردود ہیں نوان پر نیم تیں ان کی نماز جنا زہ بڑھی جائے ۔ کہ حب وہ المیسے مرخوض ' ایسے مردود ہیں نوان پر نیم تیں ان کی نماز جنا زہ بڑھی جائے ۔ کہ حب وہ المیسے مرخوض ' ایسے مردود ہیں نوان پر نیم تیں

کیسی - اور حوان طیم نمسوں ابری دولتوں کے ستی ہیں ان کے ساتھ ان کا خلط ملط کیا معنی ؟ گویا اسب سلمانوں کوعمل اس بات پرکرنا جا جیئے کہ سلمانوں کی حماعتوں میں فنفوں کوکسی طرح نہ پینینے دیا جائے ۔ اور کوئی کام الیا نہ کیا جائے حس سے اس مزاج سکھنے لوگوں کی سمنت افزائی ہو۔

اس منسوخ شده امر کوست ند بنا کر پیش کرنا ۱۰ در قرآن عظیم و حدیث کرم کی نفتون صریحیه سے اعراصل کرنا ،صلحکلی واعظوں کا دستورالعمل ہو تو ہو، کوئی ڈی ہوشش صاحب ایمان مسلمان ، کسی دنیا دی لائج اورنفسانی طمع میں گرفتا رہو کر شریعیہ بناؤلئے صطفویہ کو مرکز پیٹھ مہنیں دسے سکتا۔

منافق مونا ظامر موگیا نومنافق سید عالم صلی الدٌ علیه وسلم کی خدمت بین حاصر منافق منافق مونا ظامر موگیا نومنافق سید عالم صلی الدٌ علیه وسلم کی خدمت بین حاصر منافق منافق مونا ظامر موگیا نومنافق سید عالم صلی الدٌ علیه وسلم کی خدمت بین حاصر منتخار کیجئے ۱س پر آوراک بیا که الله تغال مرکز ان کی مغفرت نه فرا نے کا بہا ہے اس بیا کہ مغفرت نی بنیاد مینی ایمان ہی سرے سے مفقود سید منافق میں راس بیا کہ مغفرت کی بنیاد مینی ایمان ہی سرے سے مفقود سید من نیخف اس الله کہ گئے۔ ان آبات کریم سے صاحب افور برا اس سے انقطاع کر حب شخص سے مکرو فراع دین میں ناحق حدل ونزاع نامی مورد اس سے انقطاع وعلی گی اختیار کرنا جا مینے رفعن مدی اسلام مونے سے مصاحبت وموافقت حاکز منہیں موتی ۔

اب بھی ہو کہے کہ ہر کلمہ کو کو ملا اور ادر اسسے اتفاق واتحاد کرو، وہ اکسس سکم قرآنی کے خلاف کتناہیے۔ توہس کا کیا اعتبار ، اوراُس کی بات کب قابل محماد۔

#### احادث غلط استلال

فرقد مرتدین ومنکرین زکوة سے لے کرا فرقد نیچر ریاک المبتدعین کے گراہ فرسنے اس بلامیں گرفتار ہیں کہ وہ صنور ریاست دین کا قرار اسلام ہیں صنوری بہیں حاست اور منوریات منہ بہیں حاست اور منوریات منہ بہیں المبسنت وجماعت کے انکارکو اکو کی جرم شرعی بہیں کروانتے ۔ اسی بید شیعہ وستی ، وہابی و برعی ، عیرمقلد و متفلد مہونے کی بنیا دہ برائی معلی والے و خلاف کے بنیا دہ برائی میں میان اور مہیشہ زبانِ حالی و فلاف کے مقرب اور مہیشہ زبانِ مالی وفال سے بیدرٹ لکا نے ہیں کہ مام فرقے کہ کلمہ گو ہیں ہمار سے معالی ہیں۔ سب کو اہل حق ہیں جانا عنروری ولا ذم ہے۔ سب کو اہل حق ہیں جانا عنروری ولا ذم ہے۔ سب اہل قبلہ ہیں۔

اورابیندان مهل اقوال کی تا شدمین پیش کرتے میں برحد دیث کریم که فرایارسول

التدصلي التدعليد والمستفكد،

مَنْ صَلَّىٰ صَلَوْنَنَا وَاسْتَقَبَلِ قِبْلِتَنَا وَاسْكَلَ ذَبِيَعَتَنَا فَذَلِكَ المُسُمُّ الَّذِي لَئُ ذِهَّدُّ اللهِ وَرَسُوْلِهِ -

بیخی مبومهادی سی نماز پڑھے اور مہارسے قبلہ کی طرف مونھ کرسے اود ہما دا ذہبی کھائے ، وہ شمال سہے یعبس کے بیسے الٹڈ اورالٹڈ کے رسول کاعہدستھے ۔"

ا وربیر که فرواننه بین سرور کائنات علیهالصلات والنتیات که . مُنَّ قَالَ لا إلله إلاَّ اللهُ دخل البخنة " کرص نے لاالدالّا النَّد کہدلیا وہ داخل صِنّت ہوا۔ مسلمانو ! حذا لگنی کہنا اگراس حدیب کریم کا وہی معنوم ہے جوانِ لیڈروں اور صلحکلی واعظوں نے سمجھا اور جانا ، تو کیا جوشفس پانچ دفت قبلہ کی طرف نماز بڑھتا ، اور انک وقت کسی مہا دلو کو سعدہ کر انتیا ہو اکسی عاقل کے نزد کی مسلمان موسکتا ہے ہا مرگز تہنیں ، تو حدسیف شرکھیٹ کا یہ مطلب گفرنا ، صراحة قرآن کریم کے مفابل سرکشی۔ اور اسلام کی بیخ کئی ہے۔

شرح فقد اکبرس ہے ولا یخفی ان السواۃ حقول عُلماءِ نالا یجون تک فیکر اُھلِ القبُلی بدکت لیس مُجدد التوجُّر الی القبل الخ بعنی

رہات پوٹ یہ مہنیں ہے کہ مہارے علماء کا یہ ارشاء کہ اہل قبلہ کوکسی گناہ ہر کا فر

کہ خبر بل علیہ اسلام کو وی میں دھوکا موا ۔ النّد تعالیٰ نے انہیں مولی علی کرم التّر تعالیٰ

ویجہ کی طرف بھی انفا ۔ اور لعب نومولی علی کو خلا کہتے ہیں ۔ یہ لوگ سلمان نہلی اگرچ قبلہ کی طرف نی ناز بڑھیں ۔ اور اس حدیث کی بھی ہی مراد ہے حس میں فرمایا گیا کہ حومہاری سی مناز بڑھی ۔ اور اس حدیث کی بھی ہی مراد ہے حس میں فرمایا گیا کہ حومہاری سی مناز بڑھی اور اس حدیث کی بھی ہی مراد ہے حس میں فرمایا گیا کہ حومہاری سی مناز بڑھی اور اس کے رسول کا عہد ہے ۔ اور اس کی رسول کا عہد ہے ۔ اور اس کے رسول کا عہد ہے ۔ اور اس کی رسول کی کی رسول کی رسول کا عہد ہے ۔ اور اس کی رسول کی کی

ائم محبتدین برافتراء بردازی اوربهتان سائری کواکب اسان ام سمجولینا الیسا منبی حس کی پاواش بهت بچور محلکتنی برسے رائم عجبتین ومقدایان دین متین نے مرکزیر بنیں فزیایا کراسلام واکیان کا ملار فقط کلم گوئی برسے رہا صرف قبلہ روئی کا نام اکیان سے کہ ہو بھارے قبلہ کی طرف نماز بڑسے وہ کسی عقیدہ فاسدہ سے گراہ یا کا فرمنیں موسکتا ۔ اگروہ صروریات مذہب المستنت یا صروریات دین سے کسی صروری امر کا انکارکرے کسی صورت اُس کا ایمان نہیں تُلگا۔ گا-حجول و صنو میے محکم بی بی تمیز

ہاں بعد تشریعب ہے جہ نے مجابعن کلمہ گریانِ اسلام اور فعبلہ کی جانب نماز بیڑھنے والوں نے تعجن احکام صرور یہ اسلام کا انکار کیا وہ باجماع صحابۂ کرام مرزند وکا فر تھہرائے گئے۔

مولانا الناه عبدالعزيز محدث وملوی دهمة الله لقال عليه تفسير عزيزي ميس فرات مانين ذكوة راكه ورعهد فليفه أقل مرتد ناميد ندا بجهرت آنست كه آنها منظر وجوب زكواة الودند- ومبركه مست كرصزور است دبن ابود اصل دبن را انكادكروه باشد" بعنی زمانه تعلیف اول مین زكوة روک کینے والوں توجو مرتدین كا درجه دیا گیا اس كی وجرمیی سعے كر البول نے فرضیت زكوة كا انكاركیا -اور حوضروریائ دبن كا مشكر سو، وه درحقیقت اصل دبن مي كا مشكر سے -

اوردیھی واضح میں کرمہیت علمائے مقفین کے استعالات بیں اہل فبلیسے فاص المستقبل کے استعالات بیں اہل فبلیسے فاص الم فاص المستنت می مراد موتے ہیں ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب حلد دوم فنا وی میں فرملتے ہیں :

" لنتخص كم ازابل فبله باشد يني اعتقاد لعبفائدًا بِكُسَنَت واستنه بإشدُ او لأ كافر

گفتن ، واسحام کفر سروی عاری ساختن ، خلا حبطری ابل اسلام ست "
بالحبله وه کلمه گوجو صروریا سب دبن سے کسی صروری دینی کے منگر ہیں ، اگر حبر وه
مهار سے قبله کی طرف منڈ کریں ، نماز برجھایں ، روز سے دکھیں ، جج کریں ، راہ خدا
میں مال لٹایٹن ، مگر صروریا سن بین سے کسی شے کے منگر ہوں ، باجماع مسلمین
یقین قطعاً کافر ہیں ، اگر حبر کروڑ بار کلم برجھایں ، پیشانی اگن کی سجد سے میں ایک ورق
موجائے ربدن اُن کاروزوں میں ایک خاکدرہ جائے ۔ عمر میں مزار جج کریں ، لاکھ بہاڑ
سونے کے داہ خدا پر دیں - لا والٹ مرکز مرکز کر جھ مقبول نہیں حب ایک صنور ٹر گؤر
صلی التّ علیہ وسلم کی ان متام صروری باتوں میں ، جو وہ ابنے رب کے باس سے
لائے ۔ لصدی منظمین منظمین ،

صروریات دین اگرمت گام زاریی، تواکن میں سے ایک کا انخاریجی ایسا ہی ۔
ہے حبیبا کہ نوسون نا نوسے کا ہے صحابہ کرام سے کے کرمٹنا خرین علمائے اعلام وغیبان مشرع اسلام تک، ایسے کلمہ گویان اور روبقبلہ نمازیوں کی انمتہ دین ومقیس شرع سلام تک شریع اسلام تک اسلام تونام ہے جمیع اسکام شارع علمیال لام کے فیول کرنے کا مجرص وربا ہے دین میں سے کسی دہنی حزودی کا انجار ، حواہ صراحت موابعت ہو یا کا وبلا گفرہے۔ اور بیمٹ کہ بالاجماع کا فروطاعی ۔ اور لیمٹنکہ بالاجماع کا فروطاعی ۔ اور لیمٹنگہ بالاجماع کا فروکائی کائی کیمٹنگہ بالاجماع کا فروکائی کائی کیمٹنگہ بالاجماع کا فروکائی کیمٹنگہ بالاجماع کائی کیمٹنگہ بالاجماع کا فروکائی کائی کیمٹنگہ بالاجماع کا فروکائی کائی کیمٹنگہ بالاجماع کا فروکائی کیمٹنگہ بالاجماع کائی کیمٹنگہ بالاجماع کائی کیمٹنگہ بالاجماع کائی کیمٹنگہ بالیمٹنگہ بالیمٹنگہ بالیمٹر ب

فرفة والبيد كم وه اكابر واصاع زي با وجود دعوث اسلام واقرار مبر وربات دبن كے ، سبيدا لمرسلين صلى الشعلب وسلم كى شان ارفع واعلى ميں تومين وندليل واستخفاف وتصير كاستعال تحرمياً وتقرماً شائع كرتے ہيں - ان پيعلمائے عرب و عجم نے كفر وارتداد كاسكم صادر ونروا يا ہے .

والعياذبا للدنغالي من شرورا نفسنا.

### صرورى اللحاظ عرض

#### سچوں برسفله گوئی بالطفت و سخوشی فزوں گرد دُکشش کبر و گردن کششی

صحکی واعظین اعوام سلین کومغا کیطے اور گرای کاشکار بنانے اور انہیں الائی تعلیمات سے بہکانے کے اپنی زبان زوری کے بل بوتے ، وہ احادیث کر کمیہ اور سلعب صالحیین کے اقوال وافغال بیش کر دیا کرتے ہیں جن بیر شن بن شن ختی اور کا ارشاد ہے۔ حالا نکر علمائے المستنت وجماعت کی هدوانله تعالی کورشن فی گارشاد ہے۔ حالا نکر علمائے المستنت وجماعت کی هدوانله کو منظن اور کما ارت کو ایش سے انکار ہے اور صالالات جیاد کی اشاعت و ترویج کا ذریعہ بنالینا ، یہ صرور ایش عب و ترویج کا ذریعہ بنالینا ، یہ صرور اسلام و سلمین برظار ہے۔ اس بیاد ہم شاہ عبدالعزیر صاحب محدث و لوی رحم الله تعالیم الله کی ایک عامر اسلین الله کی ایک عامر اسلین ، وحی ؤہ :

اکترمردم را درمیان مدارات دسن نملق و درمیان مدامنت فرق واضح اشده - مدارات وسن ما ورمیان مدامنت و درمیان مدارات و درمیان مدارات و مدامنت مردور آنست که مدارات و مردی بنایند و تنقیح فرق درمیان این مردور آنست که مدارات و مردور آنست که مدارات و مردی نمان می مدارد و درمی و در در میان این مردور آنست که مدارات و مین می مدارد و در می مدارد و می مدارد و می مدارد و در مدارد و در می مدارد و در مدارد و در می مدارد و در می مدارد و در می مدارد و در مدارد و در می مدارد و در مدارد

و ملام بنت عبارت ازمسا محت و دام دین سنت و و او و دیدن و مشنیدن امود نام شرعه و ارتشان و نام شیدن امود نام شرعه و دین خود داسیک داستن و از می دارشتن و دین خود داسیک داستن و از می دارشتن و دین خود دارسیک داستن کفت میاتر که تغظیم غرو و دین درگزشتن مشلا اگر شخصه ایرکس داسخت گفت میاتر کون تغظیم غرو و دین در خوان و ما دان معت و واگر شخصه حرست می کود و یا ترک تعظیم در با ترک تعظیم در با در کون و دارات معت و واگر شخصه حرست می دارد در کون در با ترک تعظیم در با ترک تعظیم در با ترک تعظیم در با در کون او دا در در کون در این مدارد در کون در این مدارد در در در کون در در این مدارد در کون در در در کون در دارد در کون در در در در در کون در در در کون در در در کون در در کون در در کون کون در کون د

از باب مداسنت و سخرشا مدست - انهتی . " بعنی ایسے لوگ بکبژت، مېن جن برچشسن خُلق ومُداران، اور دُم ق مُدام منت کے درمیان فرق واطنی مهبین مواسع - (اس یامیم تنات مین که) مدارات اور طشن خلق تومېرسلم وغيرمسلم كے ساتھ شريعين اسلاميدىيل لېسىندېدە بنے رحيكه مرامېنت اور با باپسی المعیوب و مردود (اورسخت نابسند بره) سند . لوگ ایک کو دومسرے سے ممتا زمنیں کریائے اور جہاں شن خلق درکار ہے وہاں مداسنت، وحوشا مکا آرکاب ربیصے ہیں حلاصدان دونوں کے درمیان فرق کا بیرسے کم مدارات دروا داری کا تعلق بنود ابینے نفس سے ہے کہ اپینے حق بیرسہل انگاری برتیں ۔ نفسا نیت کو بنيا د بناكركوني كام متركري اوراينه آب كو واحبب التغيطى بتهجيل -ابينه حتى يل اگرکسی سے کوئی کوتا ہی سرزد موجلے تواس سے درگزر کریں۔ اور ملا سنت مصفیٰ ىبەبېن كەدىنى معاملىمىن خېئىركىي ئىرىن جو بايتىن شرعاً ئاجائزونائىپ ندىب ان كونىڭچىة سنق سُرِيع على معتب اور ديني تصلّب كوكام مين مزلائي ، اپنے دين كو بے وقت اورملكا مشهرائيس اوردين وشريعيت كاحوحتى لازمسب أسس عدامن مجايئي -است يول تجعيل كراكركو في تتخصّ را بنا مويا بيگانه) حوداست يحنت و مُسّست کے رحب سے اس کی سمبلی مو) یا اس کی تعظیم مذکرے - رحب سے اسکی بے قبی ستجھی تبائے ) توبیائس وقت عفتہ ہیں مذائے اورائس سے انتقام کے درہے نہ ہو۔ ملکدروا داری اور شسن سکوک سے بیش آئے ۔ یہ عادت شم خلق و ملالات

کی اقسام سے ہے ۔لیکن اگر کوئی شخص شریعینٹ مطہرہ کے خلاف کوئی حرکت کرے۔ یا دبن کی عظمت وبرتری سکے خلاف کسی امرکا مرتحب ہو، تواس کے ساتھ مواقت وصلح حوثى كوكام ميب لانا بمسى ناخومشى كااظها ريزكرنا اوداسس كىالسى باست كى ترديدىن كرنا ، يه مدام نت على صورتين مېن" ( اورىشرغا منها يىت نالېپ ندمده وقابل نفرس ) ادراسى سعديد باست واضح موكنى كرتمام فزق كلم كوبان كوبيتى اورراه راسست ير بتانا ، کسی فرقه کلمه کوکو، اُس کے کسی باطل عقید دلی روسے ، کافریا گراہ یا بد مذہب کہنے كوناحائنر بتامًا مَتبنه عبن (بیعنی بدیذ مهول كمراسون) كے اعراز وتعظیم كولازم محتمرا نا، مبتدعين كيابانت أأن كى تخفر أن سع تغفل وعداوت ركيف لمو تخالف إملام قرار دبنا اسلعت وخلعت اللسننت كي تحقيقات كي خلاف ہے الكسنت كے نزدكي حوكلم كويان اسلام كم مزعيان العجن صروريات دين كم منكربير وهكا فرو مُرتدبين - اوريج لوگ مسائل اجماعية المُسُنَّست كے منكر بيں . وہ جي تعبن المبُسنَّت كے ننه ديك كافرېبي -اود بعبل كے نزومك كو كافرېنين، مگرمىتدع اورگراه، مصالق کلاب، ابل نار ر دوز تنیول کے گئے، صرور میں - اُن سے محبّعت و دا د، اور بیکا نگت و اتحاد منانا ، أن كى تعظيم و توقير كے كيت كانا ، أن كا ہم نشين و م نفس ہم كاسرة م أول بن كر، دنیاوی ترفیوں ملمے بیے بساط ِ جمانا، تو در كنار ، ان سے تُغِفْ ركھنا ، اُن كار دّ و طرد اوراُن کی ا ما سنت کرنا حکم نشرعی ہے۔ اوربد امورش لحیبنت اسلامید کے وہ مساکل بہی حبن کا بیان آیات واحا د سبٹ میں مذکور ہے اور صحابیر کرام و دیگر سلف وخلفت علما بعظام کے اقوال وافعال سے روزر دسشن کی طرح مویداہے یحس کاای سالہ میں نہا بیٹ اختصار سے بیان مذکور ہوا۔

مهم حصرست مجدّد العث ثما فی رحمة اللّد نعالی علیه کے مکتوبات شریع سے صرف امکیب عبارست نقل کرنے میراکشفاکرتے ہیں ۔ آئیب نے حز مایا :

<sup>&</sup>quot; اسلام وکفرضد کیب ونگراند- عرنت دادن یکے را ، مستندم خواری آل دیگرست. سی سجار صبیب خودرامی فرمایا واغلط علیهم حول پغیر سخود راکه موصوف تخلق عظیم سست ،

بغلظت باالیناں امرفرمود، معلوم شدکه غلطت باایشاں داخل خلق عظیم ست - کسے کد اہل کفراع زیر داشت اہل کا رست - کسے کد اہل کفراع زیر داشت اہل کا رست و خواری اہل کفراست و کسے کہ اہل کفراع زیر داشت اہل کا رست و خواری اہل کفراست کہ البتدایشان را تعظیم کندہ بالانشاند کی درجالس خود، حوالے دادن و بایشان مصاحبت بنودن و جمزا بی کردن باایشاں و داخل اعزاز ست ایشان کو در راکب سکال دور باید داشت و اگر غرف از اغراض و دنیاوی باایشان مربوط باش و بایشان مربوط باش کردن بالیشان دور باید داشت و اگر غرف از اغراض بالیشان م باید برداحت و مربوط باش و بایشان می در است که از ان مؤمن و دیاوی نیز باید گزشت باایشان باید برداحت یعی سجان در کلام خود کفار دا ، دخمن خود و دشمن سخیر خود فرموده است باید بیس انخلاط و موانست بایں دشمنان حذا درسول ، اعظم جنایات باشد و دوی دالفت بادشمنان حذا ، منجر برخمتی خدا درجو برمیشود .... شخصے کمان می مند که و از اہل ایمان ست میاد در ایک وصاحت می برد - درجادادل مکتوب میں ۱۱ بالی داند که ایک وصاحت می برد - درجادادل مکتوب میں ۱۱ بالی داند که داند که ایک وصاحت می برد - درجادادل مکتوب میں ۱۱ بالی داند که داند که ایک و صاحت می برد - درجادادل مکتوب میں ۱۱ بالی داند که دو دو که داند که در در که داند که

«فلاصداس تقریددلیذریدوایمان تنویرکا برہے کد" اسلام وکفر الکیب دوسرے
کی حند ہیں اکب کی عزت ، دوسرے کی ذاست کولازم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے صبیب
لیسیب صلی اللہ علیہ وسل سے ارشاد فرایا کہ ان منا فقوں برسختی کیجئے " حالا کھڑولا اللہ صلی اللہ علیہ وسل سے بر بات معلوم ہوئی کہ
ایسے لوگوں سے قدیدت و کسختی سے بیش آنا، خکری عظیم میں داخل ہے ۔ لہذا اسلام
کی عزیت اسی میں ہے کہ اہل کفر کو ذلیل و خوارکیا جائے ۔ اب بھی اگر کوئی ایسے کا فرول
اور کفر سیرتوں کی عزیت و تو قیر کرتا ہے تو ظام رہے کہ اہل اسلام کو ذلت سے ہم کمارکی فے دریا ہے۔

ایسے لوگوں کی عزت افرا تی کے حتی حرف یہی نہیں ہے کر اُن کی تعظیم و تحریم کی جائے، یا انہیں اپنی محبس میں طبند (ممثان) مقام پر جلگه دی جائے۔ ملکد انہیں اپنی محبسوں میں ملا روک لوک اُنے دینا ، ان کی ہم نیٹیٹی اختیار کرزا اور اُن کی ہاں ہیں ہاں ملانابھی، اُن کے اعزاز میں داخل ہے جھم شرعی یہ سبے کہ اسبی کتوں کی مامند دور رکھا جا ادراگر دنیا دی حزورتوں میں کوئی حزورت انہلی سیے تعلق آ پڑسے کہ ان کی توتیروالتفامن کے بغیر وہ شکل حل مذہو یہے ، نتب بھی حکم نثری پرہیے که انہیں ماقابل اعتبار ، وغیر محمد سیجتے بہوئے "بوفنت صرودن' بقدراُن سے دابط قائم کہیے مگر کمال اسلام بہبے کہ د منیاوی اموزهی اُن سے والب ند مذر کھے اور حتی الام کان اُن سے لا تعلق رہے رہاد ر کھنا جا ہیئے کہ) اللّٰہ تبارک و نعالی نے قرآن مجید میں کفر کرنے والوں کو اپنے سیجیبر صلی انڈعلیپروسلم کا دشمن فرمایا ہے۔ توخدا ورسول کے ان دیشنوں کے ساتھ میل حور اورخلاملا برزین گنامول میں سے سے اور کماز کم نقصان ان کی محبول میں رست اورائن سے خلط ملط رکھنے کا یہ ہدے کمشر بعیث مطہرہ کے احکام کو ماری رکھنے اور كفرى يسمول كوزائل كمهندى قوست و قدرت كمزور سوحا في بيدر اوران كي بمشيني كى شرم اس سے مالغ آتی ہے -اور بیلقصان 'امکیے ظیم دینی نقصان ہے رغرص طفاو رسول حلل وعكا وصلى الشرتعا الي عليه ولم كتفيمنول كيساته ألفت ووستى منود خذا ورسول حفا امحبوبان عذا) کی عداوت و دشمنی تائے بہنے حاتی ہے۔ آدمی کمان کرماہے کہ وہ کلم گر بد مسلمان بدر منا ورسول برائمان ركفتا بدر انواس سد درستی ومجتت كی ممالغت کیوں ) نیکن وہ بیزبیں جا ننا کہ اس قسم کی بیہو دہ حرکتیں اُس کے اسلام کو بربا وكرديتي مبيء والعيا وبالتدلعالي

مسلمانی سبارا متهارا پاک سبا وین اسلام حیس طرح میم کوید داریت کرتاب که میم اسلمانی سبارا متهارا پاک سبا وین اسلام حیس طرح میم کوید داری خود و تقلی کو ابین در دست او در خبوط نامقول قوتول سب بید شرک سب بید شرک اسلام میں رخت والی کی فوتول کو بامال کرنے یہ میم کائیدی حکم دیتا ہے کہ اگر میم اسلام میں رخت والی کی فوتول کو بامال کرنے کی املیت منہیں رکھنے توکم از کم ان کم ان سے حتی الا مکان دور و نفود رہیں ۔ بی داد مجات سبے اور میم صرافی ستقیم -

# المئتك كالمنفيذ بتفييز بالت

اور ده جویم مسلمانون کوربر محجاتے میں کر میم سب ایک ناو میں سوار میں بحب يه و وب گئ تورزغير مُقلّد نبيج كا اند مقلد . رنه و با بي كوامان طير كي رزمنتي كو . رنه ابل ويض تخامت بالسكير سنك مذاملم نتت وغيرها من الأباطيل". توانهبين بيرتجه ليناج بيريكركهم المستنت وجماعت كومها دانبي كريم ووف وحيم اجاني ما فلايشس باد ويميس سب , کھے نبا جکا مبہت کے سمجھا جکا ۔ اُرپ کے سمجھانے کا کھٹلی نہیں تھوڑا ہے ، ہم کو کوزی جھا ویا گیا ہے اور ہم بقینی طور بر سمجھ سوتے ہیں اور ہم مہابن وُلُوق کے ساتھ طبیتے ہیں ا درمبي مهارا اليان بي كمتم مي وه مين جن كاسفيدند اسفيند تناسع بعديم مي وه بير يخن كى كستى كے ناحدا ، اصحاب والمبيت رسول الله بي صلى الله عليه والم بيم ي وه میں جوساحل مراد کے نیک نشان پر جارے میں مہم ہی وہ میں جن کے لیے قدرت فے فلاح و مجان ودیگر بلے منمار نعمتیں امانت رکھی ہیں۔ اور بریمبی یقینیات سے ے كەصحاب والببيت اورمجبوبان خلاكے مدخواه ، مدگو اورسبيل المؤمنين سے موغورل كر، اپنى اپنى وفلى اينا اينا راگ الاينے والے ، سارے كراه .سارے بدندمب الیک مشنی بلاکست میں سوار ہیں ،حیس کے ملاح ،آ تھوں بربٹی با ندھ کمر، گردا ب ملام ورطة فنابس كشتى كويليعها تليب اورائس كابيح مخدها دببس نباه ومرباد سونا كمسهد اوروہ الیی ڈوبے گی کدائی رنے کی امیریہیں۔ اہئٹنٹ کے قلوب بیں ہو گمراہ فروں کے ساننه تغض وعداوست سند، وه ان کے کمال ایمان کی دلیل سند مفلانه کرے کہان کے دلوں میں مبتدعین کی محبّت کاخیال ،خطرہ بن کربھی ببیام مو۔ ماقی رہائنجض فی السدکو كيندوبرائى بتانا ، توبيران كرامول كا قديم معمول ب مبكدان كافرض منصى التدتعال ابنی پناہ میں رکھے۔

### خلاصة للمرام

اوراب پرفقیربے توقیر، اپنے رب کرم، بھراُس کے رسول عظیمہ وُوٹ رحیم علیہ و على كبرافضل لصلاة ولتسلم كي مدواعات مانكتا ، حيند كزارشات بيراس كتاب كوختم كرتلب كاكدنسب المستنت وجماعت كاسرطبنى اورتمام كرامول كم مفاسدني رحنه مبندی مهواورستنی مسلمانوں کو دنیامیں فلاح ، دمین میں صلاح اور آخرت میں خلح كادامن ميسرآك دفقيركونوقع بك كرخرخوالان دبن وملت معظان المسنت وجماعت كى تحقيقات كابيرخلاصه مسلما دان اطبئة تن بجثاده بيثيا في فبول فرماكره اس بندهُ نابكارُ کے حق میں دعائے خرفرا میں گئے۔ ١- مذسب المستنت وجهاعت لفيناً قطعاً حق بعد - اهداس كے خلاف سب ملاب باليقين باطل وصلال بب اورموحب عذاب وغضب ذى الحلال ببسي ٧ - حدسيث كريم كديدامت متبقر فرقول مين تقسيم وجلك كى - ان مين بهبر دوني مي مبس اوراكب مني من بلسف والأ ماور دوسري احادسيث كريميد كم تمام مبر مذهبو الخرام کے فاری جہنی مونے کا بیان خرار می میں سب حق و عبول ہیں۔ w - سوفرقه الوبجروعمر وعثمان عنى كوكا فرطالم غاصب كے واكن بر تبتراس كے - يا صحابہ كرام باا المبين عظام يا دنگرائم اسلام كي نوبين وا باست كرے . بأكلر برج بره كرحنين كرميين مسيدناها حرسن وسيدنا المصين شهيدكر ملاكومغلظ كاليال فسك ان ريصنتين كرك ، وه لقينًا ليقينًا كافرومتبدع اوربد مذمب وكمراه س م - معقیده کا فنس عمل کے فسن سے اشدوا حبث ہے - صرف فسق عمل سے مجکم آدمی ، مرکز مرگز متقی و ریم نیرگار مهبی بن سکتا یکه باطنی خباشت اس میں میناں ہے راسکی مثال ایس ہے بھیے گندگی کے دھیر برزربغت کا جنمہ۔

۵- برندمهوں کی صحبت صحبت یاربدہے اور باربد، ماربدسے بنزر صحبت بداور یاربدسے بچنا، شرعاً وعقالاً وعرفاً صروری ہدے - قرآن فجید واحادیث صحیح معتبرہ میں بڑی صحبت سے بُری رہنے کے تاکیدی احکام آئے ہیں -ان احکام کی بڑی ہی بیں بجات دارین موقوف ہے -

4- احادیث صحی کنیری اکت بنانو و البغن فی الله رالتر کے لیے محبت الله کے الله کا الله کے لیے محبت الله کے لیے عداوت اسکے مربع احکام داردہیں۔ اس مید وشمنان صحاب وشمنان اسکیر و شمنان اولیا یا غرض تمام وشمنان محبوبان خداست المبیات اور کمال ایمان کی دلیل - منفض رکھنا اسلام کا رکن عظیم ہے ۔ اور کمال ایمان کی دلیل -

ے - متواز حدیثول سے فاہت ہے کہ ادمی جس سے مجبت رکھے گا اُسی کے ساتھ ،
اُس کا حشر ہوگا - اور کو فی سے فی ملان ہرگذا سے بہندہ کرہے گا کہ اُس کا حشر ناصی ہے ،
خارجوں ، رافضیوں ، نیچر لویں 'یا ان بھیسے دوسرے گرا ہوں کے ساتھ مور توان مسلمان کو گوارا شہرگا سے اتحا دو و دواد اور محبص و بیگا نکت کی راہ جانا بھی ہرگز مسلمان کو گوارا شہرگا سے اتحا دو مواد اور محبوب و بیگا نکت کی راہ جانا بھی مرگز مسلمان کو گوارا شہرگا سے محبوب کو مدار ایمان جاننا - اُسے حداکا بندہ مقبول و مجبوب لورونین و
حذا ، ماننا -

۸ - صرف کل طیتبربلا اکراه پره کینااسلام کو دافی - اور تبکیسلیبن کا ماننا ، یا اُس کی طرف مناز پره کید این کو طرف مناز پره کید این کو طرف مناز پره که بین کا مناز پره کا که بین کا مناز کل کار سند مناز کا کا کار سند کا مناز کا کا فرہ اور اکسس کی مناز داکر سے اور اکسس کی منکون کا دور کا کا در ایک کار ایک کا در ایک کا

9 - ایج کل جوگوکسی امام کی تقلید نہیں کرتے ۔ اقوال انگر محبیدین کو قرآن تعدیث کے مقابل وی العن اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں وہ طریقہ اللہ مقت کے مقابل وی العن بیا ورکھ اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیال میں اللہ میں بیال میں اللہ میں بیالہ 
۱۰- بدمذ سبوں گراموں کے رو وطرد کا وراُن کی حزا فات کے الیلال میں کوشش کرنا، ان كايروه جاك كرنا ، الكي عظيم فرلجنه اسلام سعداس سعفافل رمهنا موحبب نبامی بلاكست سے - ایسے لوگول كوكسى دین كمام میں ديكن سالا ، انہیں مينعىب وعهده دینا ، الندورسول وسلمین ، سب کے کتی میں مناست کرنا سبھے . دىبنى محلِس كى تركنيىت دينا ، أن كى تعظيم و توقير شرعاما سېھ ، اور بد مزمېول كى تعظىم و توقیر ؛ مجکم احادیث موحب عضب اللی اوردین و فرسهب وسلمین کی حرمح ببخوابی ہے۔ سجاسے دوار کھے ، لیند کرے بھینم میں اینا تھکا مز بناہے۔ اا - ہم مسلمانوں میں اب بھی ایسے بھے شمار الا تعداد مسلمان موجود ہیں جن کے آبار و احباد وين دار انيكوكار وحتى برست احتى مشناس احتى سفعار اورمتقى ويرمبزكار تھ ، اور میں -ان کی مامیں ، ایک دامن ، پارسا ، عابدہ زاہرہ تھیں اور بس ـ اب الركوكي مدزبان ، بزوروم بتنان ، اپني حنباشت نفني كے مائحت ، اكن ميں سے کسی کے بایب دادا اور مال کو گالبیاں دے ، تو ایسی حالست بیں کمس آیٹ وحدسیث نے اس برفرص کیا ہے کہ کوئی بدنجنت اس کے ایسے ماں با یہ کو گالیاں دیتا رہے ،مگرمیاس سے تنبروسٹ کررہے ۔ اس سے اتحا دیں اُکرہے۔ اً سے اینا مهدرواینامبی خواه ، اور ایناسب کی سمجتاری -اورفرص کرلوکریہ مدنصيب كياكزرا ابيا بي كركزرس توكيا وه شرعًا عقلًا عُرفاً مبرطرح نالائق ، نا فلعث ابي شم ، بي ينرت اورطون و مذموم مز محمر سه كا. مسلمانو! آج کونسی ماں،کس کی ماں ، عائشتہ صد لیفر کی برا مرہے۔ اورکس کاباب؛ كونساعالم ، كهال كامنتى ، بمارس أبار شربعين ، خلفات رسانس ؛ ابو كجروع وعثمان وعلى وحسن وحسين والوصنيفه ومألك وشافني واحمدو عؤسث إعظم وحزا جعزب نواز وتسييخ الشيعوخ وسلطان نقشبند وغيرهم محبوبان خدارصى التدتعا لأعلنهم المعين كأمس سبے ر توج مبرنجست ، مبرنصیعب، و بلے اولب ام المومنین بھٹرست صدیقہ نہنت الصدیق محبور كبرمحبوب رب لعالمين حبل وعلا وصلى الله تعالى على بالبها وسلم مرمعا دالته تهم شرطعونه

#### انصاف لشرانضاف

محدر رول الندصلي الندنعالي عليه فآله واصحابه وازواجه وابل بيته وحزبه و بارك وسلم احبين ان كي ازواج مطرات أقبهات المومنين ، أن ك ابل بيت أن ك اصحاب ، أن كمه وين كولياء ، أن كي اولاد الحياد ، حضوصًا امام عبتي شهزاد ، كلكون ، بالحضوص صديق اكبرو فارو في أظم ، أن كي اولاد الحياد ، حضوصًا امام عبتي شهزاد ، كلكون ، امام صيين شهيد كر بلا ، رصنوال العُدِيقالي عليم المجعين ، كي عزين عظمتين وحام تير، رفعيس والتي المهاد ، مؤام واحداد ، مهار سه باب مهار سه براور ، مؤام ، شوم كي ؟ ام المؤمنين معزت صدفقيها أشروني الدنة الاعنها، حن كي باك وامني بإران الدوام الدنة الاعنها، حن كي باك وامني بإران الواجه الترافي الدنة الدوام المؤمنين كم بينيا كملات اور المرام المؤمنين كم بينيا كملات اور المرام المؤمنين كم بينيا كملات اور المرام المؤمنين كم بينيا كملات اور الرام المؤمنين كم بينيا كملات اور وه براؤن المني عاصب و باعن وجنين وجنال كملان والول سع الرزك تعلق مذكري اور وه براؤن المرام المؤلول من بركو إلى المدوات والول سع الرزك تعلق مذكري اور وه براؤن المرام المؤلول المرام المؤلول المرام المؤلول المرام المؤلول المرام المؤلول المرام 
## ممرا اول كحمراه طريق

مسلمانو إمن و توكى كياحقيقت - انبيات كام عليهم الصلاة والسلام كساته ، معاندول كيين توزول اورسوس برسنول كي يند ظريق رسب بيس -١ - سرب سے بات سرسناكد ، لاستمعُوالِها فا الْقُرآنِ وَ الْعَوْفِيْ لِهِ كَالْكُمْ وَتَعْلِيدُونَ ه

قرآن سنوسی بنیس - احداس می عُل عَبارُه کرو بشا بدتم عالب آور . ۱۷ - سن کرمکا برایز بحدسب کامونه کھول دینا اور اتھیں تھ بلانا کہ :

إِنْ أَنْتُ عُولًا تَصْفِي إِلاَّ تَصْفِي إِلاَّ تَصْفِي إِلَا تَصْفِي الْكُرْ الْمُولِثِينَ مِنْ الْمُعْلِقِينَ

سو - براست فرائی ورمنائی کوکسی دنیاوی عظم سے والب تد کر دنیاکه :

اِتَ هَلْدَالُسْنَى يَشُراد ه اس بين صرور كيم مطلب سے .

بم يسى كا باطل سيدمعارصنه ومقابله كرناكه :

و يُعِادلُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا بِالْبَاطِلِ ليُدُحِضُوْا بِدالحَّقَ وَاتَّخَذُوَا آيلتِي وَمَا اُئَذِيْرُ واهُزُوا ه

کا فر باطل کے ساتھ تھبگر سے میں کہ اس سے حق کو زائل کردیں ، اور امہول نے میری آیتوں اور ڈرا ووں کو پہنسی بنا سیاسے "

کیکن مسلمان کی شان کرمسلمان خداکی امان میں ہے ان سے جُدا ہے۔ پعزو حَلِ فرما مّاہے :

فَبِشِّرْعِبَا دَى الَّذُينَ بِيسْتَمِعُونَ القَوْلُ فَيبِتِعُونَ اَحْسَنَه -أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَذَا مَهُ عُادِلْهُ وَأُولَئِكَ هُمِّ اُولُوا الْاَلْبَابِ مِ

" خوشخری دومیرے بندوں کو ، جو کان ملکا کمر مانت سنتے ، مچھرسب میں ہمتر

کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی کوگ ہیں جن کو الندنے بدایدن فرمانی ، اور پی عقل النے ہیں۔ اس بیے مسلمان پر فرض ہے کہ سب باطل طریقی سے پر ہیز کرے بہتر صعب وطرفداری سے خالی الذہن ہوکر ، کان لگا کر باست شنے را گرانصافاً سی پائے ، ابتاع کرے کہ ہارگاہ رسالعزیت سے مرابیت و دانشمندی کا خطا ہے ملے۔ وریز بچینک فی بنا توہروف ن انتہار میں ہے۔ والنّدالھادی

کلے اِ اُک درانعسب وخن مروری سے مُدامور تفکر کرو تنہا کی قبر و

ہنگامیر مشرکا تصور کرو۔ اُس دن نام رُانمال کھولے جابی گئے۔ نیک برافغال

سب تو لے جابی گئے۔ عبر کتی شیطے مارتی ، جہتم کی اگ کو سامنے لائیں گے۔

المستن نجات بائیں گے۔ اُن کے مخالف ، اُن سے مُعاند ، نارِحبتم میں وصلے

المستن نجات بائیں گے۔ وان کے مخالف ، مُخالف کے ساتھ، اُن مُحالے اور اہی دستی

میں باندھ جائیں گے۔ برساد سے بھیڑے ، دستی دنیا تک ہیں ، آنکھ بند مہوتے

میں باندھ جائیں گے۔ برساد سے بھیڑے ، دستی دنیا تک ہیں ، آنکھ بند مہوتے

ہی سب ہیہ رہ جائی کے مرائی اپنی اکسی جان سے ، اپنے انمال ، اپنے

ایمان سے ، بارگا و عدالت ہیں عاصر موگا۔ مر دل کا دار ظام مرد کا کوئی تھوٹا میں ام المان مرکز دنہ چلے گا۔ وہاں پر کہتے دنہ نے گ

بهم و النه الضاحث كي الحكيس كهولو يحق وباطل كوميزان عدل وعقل مي تولو العد وه كام كرم لوكه دارين ميس بول بالا مو اور خدا و رسول كه سائف، مو تفاحالا - اله ميرسد رب ، توفيق رفيق كم - أمين آمين كما ورسيد البشر صلى الله عليه وسلم .

# حاش رله

مذکوره بالامودیا بنه معروصًا منت کامنشا بیربرگزینهی کدیم ملاران اسلامی کو بالائے طاق رکھ دیں اور ناحق اُن سے اُ کچھے بھیرس ۔ یا اُن برنظمہ باان کی دل آزادی كرس با انهيس كاليال ديس باان ريك كلي لعنتين معجيس يا ان كاعليش الن رمينغفن كرديب یا اُن برِنجاستیں بھینکیں یامصالح شرعیہ کو تیسفراموش کردیں۔ یا حدّ اعتدال سے كزركرامنيس يخاه ممخواه اشتعال ولابئي بإسث تمشكي ومناست اورمعقولسيت كالحليري عيرشريفيا يدسلوك برأترآتي بلك بيب امن وسلامتي كامس نله كلزاكروس اوراعدا واللا وسلمین کے باتھ مضبوط کریں۔ ملکہ منشاء کالم میرسے کہ سم اسپنے عقائد اسپنے نظریات، ابينيه اعمال ابيض معمولات كاسو دارتهرس واكن كيمتن وخوشا مدين مدريس وابنادين اینا ایمان اک کی رصنامندی و خوشنودی کی خاطرا ملامهنت کے سیلاب ہیں مزمہامئیں۔ اوراً ن کے گورکھ دھندوں میں ملوت ہوکراپنی دنیا اپنی آخرت ابنا دین اپنی عاقبت بنہ گنوامنی سو کمراه و مددین مین امنین گراه و مددین می حامین - ان سے معاملات سے اسط بشست توان کی محبت وتعظیم اورمودت و تحدیم کواسلام وقرآن سرع وایان کے خلاف مى جاينس ان ئى تصليل ۋىكىنىروڭىفىيى مى يى الىنى نجاست مىجاينى راورلىيىن ما بنس كرسى وصواب وى بصحب كى طرف حذا ورسول ملات بيس .

مهارس مبه خواه ، مهارس دوف ورحي ، مهر بهم سه ريا ده مهران مهاك رسول كريم عليه علي وعلى آله و المحار الفلال العلاق والرم السيام في عليه على عليه والمحالة والرم السيام في عليه والمحالة والمحالة والمراب كريد المتنت مهمة والمحالة الميان بروائح فرا ديا مه كريد المتنت مهمة والمرابة والم

بعن سُنّت کے بیرو ، دوسری روایت میں هدو الجماعة وه جماعت بعدی میں مدر الجماعة وه جماعت بعدی مسل نوں کا بڑا گروه بجھ سواد اعظم فرایا - اور فرمایا جواس سے الگ ہوا جہنم میں الگ سوار اسی دجر سے اس ناجی فرقے کا نام ہوا .

اَهُلُ السُّنَةِ والجماعة (المُسِنَّت وجَاعت) كَدُه هُ الله عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الله فرق مِن بِهِ بَهِ اللهُ عَلَا اللهُ 
اورانہیں کلی سِ طیتبر پرید فقیر سے نوفیرانی اس تالیف کوختم کر ہاہے۔ اور دُعاکو ہے کہ رب کریم اپنے فضل عیم سے اس بے مایہ خدمت دین میں کو مشرف قبولہ بند سے نوازے اور بہیں اور تمام کمسلمانوں کو دین بر نبات اور فرمب بهذب المسلمانوں کو دین بر نبات اور فرمب بهذب المسلمانوں کو دین بر نبات اور فرمب بهذب المستنت وجماعت براستقامت عطافرائے۔ آمین آمین آمین یار بالعلمین بحرت حبید کے النبی الاحی الاحین علیہ وعلی آلہ واصحابہ وحزیم المجمعین میں میں میں المحمد المحمد بن المحمد المحمد بن حمد کے المحمد المحمد بن المحمد بن میں المحمد بن محمد کے مال کے مین -

العبدمحة خيبل خال لقادرى لنبركاتى عفى عنه دارالعدوم احس البركات حيار آباد پاکستان ۱۹۲۸م بريسي الاول شركيف تبيفته